

منصور حيدر راحبر

انتساب پیپزیارٹی کے کارکنوں کے نام

#### يبش لفظ

نہ تو جنگوں کو فروغ دیتی ہیں اور نہ ہی بین الاقوامی دہشت گردی کا سبب بنتی جمہ ور بینی ہیں، جب کہ اس کے برعکس آمریت معاشرے میں مایوی کو پروان چڑھاتی ہے اور قنوطی منظرنا ہے اور عوام میں افسردگی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، افسردگی کے باعث مایوی، پست ہمتی اور شکست خوردہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ آمر ظلم و تشدد، ناانصافی، کرپشن کے مرتکب ہوتے ہیں، یا اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے دہشت پیدا کرتے ہیں۔ وہ مفاد پرست اور ابن الوقت عناصر کو بدعنوانی کی دلدل میں دھیل دیتے ہیں۔

پاکتان کی پوری تاریخ میں ملک پر نصف عرصہ تک فوجی جرنیل مسلط رہے اور ملک میں جمہوریت کی آبیاری نہ ہوسکی اورا سے پھلنے پھو لنے کا موقع نہ دیا گیا۔ جمہوریت اور جمہوری نظریہ پر کار بندعوا می جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ فوج کے چندا قتدار پہند جرنیلوں اورا یجنسیوں کا رویہ ہمیشہ معاندانہ رہا، اسے مختلف حیلوں بہانوں سے دبانے کے ساتھ اس کی قیادت پر کرپشن کے الزامات عائد کیے جاتے رہے، جنہیں آج تک ثابت نہیں کیا جاسکا۔

آج حکومت ایک بحران سے نکل کر دوسر ہے بحران میں داخل ہور ہی ہے، نیتجناً حکومتی اُمور نظر انداز ہورہے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سا کھ متاثر ہو رہی ہے، اور حکومتی کارکردگی چاہے دہشت گردی کا خاتمہ ہویا پاک امریکہ تعلقات، بھارت کے ساتھ معاملات ہوں یا مقامی نوعیت کے مسائل، ہر میدان میں ناکام ہور ہی ہے۔ جس کی بنیادی وجہ حکومت میں سیاسی بصیرت کا فقدان ہے۔

محترمہ بے نظیر بھٹو کے زیر نظر کالموں کے مجموعہ میں''آ مریت یا جمہوریت' پر پاکستان کے تناظر میں سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔اُمید ہے کہ یہ مجموعہ قارئین کو پہندآ ئے گا۔
منورامجم

#### فهرست

| 13 | جزل پرویز مشرف آئینی بحران کی زدمیں     |   |
|----|-----------------------------------------|---|
| 18 | جمهوريت اور فوجي آمريت                  |   |
| 21 | جزل مشرف کوبش ہے دوئتی مہنگی پڑے گی     | 4 |
| 24 | دېشت گردي اورغربت کا دور                | 4 |
| 28 | اسرائيل،امريكه گهٔ جوڑاور پا كىتان      | 4 |
| 31 | ریاست کے اندرریاست قائم کرنے کا نتیجہ   | 4 |
| 37 | جنگ کیسے ٹل سکتی ہے؟                    | 4 |
| 42 | عالمی ندا هب: مفاهمت کی ضرورت           | 4 |
| 45 | جمہوریت کی بحالی نا گزیرہے!             | 4 |
| 49 | اسلام آباد کے درواز وں برعسکریت کی دستک | 4 |

| 54  | سياست كا درخشال ستاره                             | * |
|-----|---------------------------------------------------|---|
| 60  | انصاف کی اپیل                                     | * |
| 66  | پاکستان میں خلافت                                 | * |
| 71  | سیاست، شخضیات اور کار کردگی                       | 4 |
| 77  | پاکتانی معیشت کی تباه حالی                        | 4 |
| 81  | کیاایک بار پھر جنگ ہوگی؟                          | * |
| 85  | سقوطِ کابل کے بعد پاکتان کے لیے لائحمل            | 4 |
| 90  | پاکتان نے موقع گنوادیا                            | 4 |
| 96  | انثیلی جنس افسروں کا غلبہ                         | 确 |
| 102 | پاکتان کی سیای صورت حال                           | 4 |
| 105 | آ گره کانفرنس: کیا کھویا، کیا پایا؟               | 每 |
|     | سقوطِ وُ ها كه                                    | 4 |
| 115 | عدالتي بحران                                      | 4 |
| 119 | ہائی جیکنگ اور در پیش مشکلات                      | 4 |
| 123 | قیادت میں تبدیلی اور مشرق وسطی میں امن کے امکانات | 4 |
| 127 | جھوٹے ہتھیاراور تنازعات کے شکار نظے               | * |
| 131 | جبراوراشتعال کی سیاست                             | 确 |
| 135 | ۇينىئل پرل كاقتل                                  | 4 |
|     | رتی پذریما لک کے لیے کا میا بی کا راستہ           | 4 |
| 144 | ياك بھارت مذا كرات                                | 4 |
| 148 | ذوالفقار علی بھٹو: پا کتان میں جمہوریت کے پیش رو! | 4 |
|     | ایک جزل کب پسیا ہوتا ہے؟                          | 4 |
|     | <br>جزل مشرف کا دوره نئ دِ تی                     | 4 |
|     | دېشه ته گر دې اور فو جي حکومت                     | 4 |

| كىيار يفرنڈم؟                                              | 4  |
|------------------------------------------------------------|----|
| ا فغان خوا تين                                             | 御  |
| وفاقی بجٹ2002ء۔2001ء، وزیرخزانہ کی نا کامیوں کی داستان 174 | 4  |
| موت ایک وزیر کی!                                           | 4  |
| دہشت گردی کا خاتمہ، جمہوریت کے ہاتھوں!                     | 14 |
| شطرنج کی نئی عالمی بساط                                    | 4  |
| آ کینی بحران کا خاتمه                                      | 4  |
| ۇرست كىيا ہے؟                                              | 4  |
| ''ایک بے مثال محبّ وطن کی یاد میں''                        | 4  |
| علم ، ٹیکنالو جی اور روثن خیالی ہماری ساکھ بدل سکتی ہے!    | 御  |
| قا ئدعوامشیر کی زندگی                                      | 4  |
| منورسېروردي کوکس نے قتل کيا؟                               | 4  |
| ذ والفقار على بھٹوشہیدایک مثالی لیڈر                       | 4  |
| کشت وخون کی گرم بازاری                                     | 4  |
| میں تخصن منزلوں کی راہی ہوں 223                            | 每  |
| جب میں پاکستان آؤں گی                                      | 1  |

## جنرل پرویزمشرف آئینی بحران کی زدمیں

روی میں جزل پرویز مشرف نے عالمی دباؤ کے تحت متنازعہ انتخابات کرائے ،

اکمنو مر جس کے نتیج میں تین سال کے وقفے کے بعد پارلیمن وجود میں آئی، تاہم بے اختیار پارلیمن کے وجود میں آئی، تاہم بے اختیار پارلیمن کے وجود سے حاصل ہونے والی خوشی اُن کے لیے دریپا ثابت نہ ہوئی۔ دوسابق وزراء اعظم کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی گئی اور کنگ پارٹی نے بہت زیادہ شسیس حاصل کرلیں اور ملک پھر آئینی بحران کا شکار ہوگیا۔ بی آئینی بحران پرویز مشرف کی نااہ کی ک وجہ علیا ہوا، کیونکہ انہوں نے فوجی پیش روؤں سے پہیں سیکھا کہ پارلیمنٹ کے لیڈروں کو پیچھے وظلیا جا تا ہے۔

گزشتہ ہفتے صدر مشرف حیر رآباد گئے، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ اگر پارلیمنٹ اُن کے فریم ورک آرڈر (ایل ۔انف۔او) کوسلیم نہیں کرتی تو اُسے (پارلیمنٹ کو) رخصت ہونا پڑے گا۔
ان کے تین سالہ دور حکومت کی بنیاد انتخابات کرانے کے وعدے پڑھی، جس کے نتیج میں سے پارلیمنٹ وجود میں آئی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک شخص کو بیا ختیار نہیں دیا تھا کہ وہ پوری قوم پراسے ذاتی نظریات مھونے۔

پارلیمن فوجی ڈکٹیٹر کی جانب سے منتخب آواز کو دبانے کی کوشش کے خلاف مزاحت کررہی ہے۔ اس عمل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنزل پرویز مشرف اپنی جانب داری دکھاتے ہوئے چور دروازے سے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اس سے بیخدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ قومی سلامتی کونسل اوراُ مورخارجہ کے معاملات مسلح افواج کے کنٹرول میں آجا کیں گے۔ ترکی کے برعکس اسلام

آ باد میں بیٹھے ہوئے حکمران جدّت پسند جرنیل سیاسی قیادت کی نسبت اُن انتہا پسند قو توں کے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے افغان جہاد میں حصہ لیا۔

پارلیمن بھی سیجھتی ہے کہ اسمبلیاں توڑنا جزل پرویز مشرف کے مفاد میں نہیں، وہ صرف زبانی کلامی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسمبلیاں توڑنے کے عمل سے پرویز مشرف کی صدارت بھی ختم ہوجائے گی۔ مزید مید کہ انہیں اپنے کیے کی معافی نہیں مل سکے گی۔ بہر حال میدان کے اپنے مفاد میں ہے کہ سیاسی جماعتوں کے مطالبات پورے کریں اور اسمبلیوں کو کام کرنے دیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ جس صدر نے اسمبلی توڑی اسے خود بھی رخصت ہونا پڑا۔ میدالگ بات ہے کہ نتے میں یارلیمنٹ بحال ہوگئی۔

ماضی قریب کی تاریخ میں جزل ضاء الحق، غلام اسحاق خان اور فاروق لغاری ایسے صدور سے، جنہوں نے اسمبلیاں توڑیں اور خود بھی چلتے ہے۔ مشرف کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑیں تو انہیں بھی گھر جانا پڑے گا۔ تاہم اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ وہ اپنی دھمکیوں کے مطابق پارلیمنٹ کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہوا تھا، جس نے اسمبلیوں کے وجود میں آنے تک آئین کو معطل رکھا۔ مشرف پاکتان کے آمروں کی اس قطار میں اب تک آنے والے آخری حکمران ہیں، جنہوں نے ساسی تاریخ میں اپنارنگ جمایا۔ اس سے پہلے آنے والے آمرا پناایل ۔ ایف ۔ او پارلیمنٹ میں لاتے رہے۔ صرف جزل کچیٰ خان نے ایسانہیں کیا تھا، جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا اور 90 بنار فوج جسے مرف جزل کئی خان نے ایسانہیں کیا تھا، جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ملک ٹوٹ گیا اور 90 بنار فوج نے ہتھا رڈال دیے۔

سیای جماعتوں کے اصرار پر متعارف کرائے جانے والے ایل۔ایف۔او کے پچھ مثبت پہلوبھی ہیں۔اُن میں ایک یہ ہوئے امرار پر متعارف کرائے جانے پر خواتین کی نمائندگی ہوئی اور افلیتوں کو مخلوط انتخابات کا موقع فراہم کیا گیا۔ پارلیمنٹ ان مثبت پہلوؤں کی منظوری دے سکتی ہے، مگر پرویز مشرف سیاسی حقیقتوں کو پچھ زیادہ ہی نظر انداز کررہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے حیدر آباد میں غلط دعویٰ کیا کہ خواتین کی نمائندگی اور افلیتوں کے مخلوط انتخابات خطرے میں تھے، یا پھر یہ پرویز مشرف کی ایک چیال ہے، جس کا مقصد منتخب نمائندوں کی تحریک سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے۔ متنازعہ معاملات میں جو چزیں شامل ہیں، وہ یہ ہیں:

پرویز مشرف کا حاضر سروس جزل ہونے کے باوجود حکومت سنجالنا، اسمبلیاں توڑنے کا صدارتی اختیار، جس کی وجہ سے ماضی میں یا کتان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، الکیشن کمیشن کی اصلاح کی ضرورت اورانتخابات، محنت کشوں کے حقوق اور دیگر قوانین کی تشکیل ۔ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل کی جاسکتی ہے کہ اخباری اطلاعات کے مطابق جزل پرویز مشرف نے لاکھوں ڈالر مالیت کا ایک گھر صدر کی حیثیت ہے، اور دوسرا آرمی چیف کی حیثیت سے حاصل کیا۔ لالی پاپ کے طور پر سابق صدور کو بھی مکانات دے دیۓ گئے۔ ارکانِ پارلیمنٹ نے اس سلسلے میں ایک فہرست کا مطالبہ کیا، جس کی سرکاری سطح پر توثیق کی جانی چا ہے تھی، مگر ابھی تک یہ فہرست انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ متنازعہ تھم نامے منظور کیے گئے۔ اس طرح کی خبریں باہر فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ متنازعہ تھم نامے منظور کیے گئے۔ اس طرح کی خبریں باہر آئی ہیں اور اپوزیشن نے اقوام متحدہ سے شکایت کی ہے کہ سابق خاتونِ اوّل بیگم بھٹو کے خلاف ایک مقدمے کے سلسلے میں اختساب عدالت کے جج کورشوت کی شکل میں ترقی اور مراعات دینے کی پیش کش کی گئی۔

ارکان اسمبلی صدرمشرف کے فیصلوں کی توثیق میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جو حکم نامے یاس کرائے جاتے ہیں، ارکان کوایسے حکم ناموں کی ایک جامع کایی کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ ان کا حائز ہ لننے کے بعدان کے حق میں کوئی فیصلہ کرسکیں لیکن ابھی تک ان ارکان کوان حکم ناموں کی نوعیت کے بارے میں بھی نہیں بتایا جاسکا۔ جمالی کی حکومت اور ساسی جماعتیں کئی ماہ ہے امل ایف او کے مذاکرات میں مصروف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سلسلے میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ مذاکرات ہوئے ، نہ کہ سابق وزراءاعظم کے اتحاد کے ساتھ لیعض وجوہ کی بناء پر مشرف نہیں جائے کہ ندا کرات کامیاب ہوں۔ایک اطلاع کےمطابق ان ندا کرات کے دوران ہی پرویز مشرف نے اسمبلی توڑنے کی باتیں شروع کردیں، تا کہ وہ ارکانِ یارلیمنٹ کوخوفز دہ کرکے ا بنی مرضی کے نتائج حاصل کرسکیں۔ بیایک برانی حال ہے، جو جزل ابوب نے بچاس کے عشرے میں اور ضاءالحق نے اُسّی کی دہائی میں چلی۔ارکان اسمبلی اب اتنے سمجھ دار ہو تھے ہیں کہ ان خالی خولی دھمکیوں کا اندازہ کرسکیں اورمشرف کی بڑھک کوسمجھ سکیں۔مشرف کو آئین معطل کرنے کے لے اسمبلی کی ضرورت ہے۔اگروہ اپنی بنائی ہوئی اسمبلی کورعامیتیں دینے کے باوجودیہ مقصد حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا بہت زیادہ نقصان کرلیا۔ پرویز مشرف یارلیمنٹ کو اس لیے اینے تابع کرنا جاہتے ہیں کہ اب وہ زیادہ دیرتک کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت نہیں كريكتے۔اب وہ وفت ان كے ہاتھوں سے نكل گيا ہے، جب وہ حكم ناموں كے ذريعے قوانين تبدیل کردیتے تھے۔ وہ غلط، باضیح جوبھی خواہش کرتے تھے، وہ قانون بن جاتا تھا۔ان کے اردگرد درباری جمع تھے، جوہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ابان کےایے ساتھی بکھر گئے ہیں۔ایوزیش سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ اپنے اتحادیوں کوخوش نہ کریں تو وہ آسمبلی کا کورم توڑتے ہوئے ایک طرف ہوجاتے ہیں اور آسمبلی کا اجلاس ختم کرا کے انہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ مشرف فوج کا عہدہ چھوڑ نانہیں چاہتے۔ جران کن یہ بات ہے کہ انہیں اپنے فوجی ساتھیوں میں سے کوئی اس قابل نظر نہیں آتا، جس پر وہ آرمی چیف بنانے کے سلسلے میں اعتماد کر سکیں۔ جزل مشرف ہر چزکو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ محسون نہیں کرتے کہ سیاسی قیادت کچھ دو پر کوئی سمجھونہ چاہتی ہے۔ ان کے غیر کچک دار رویے اور سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر جانے سے انکار کی وجہ سے ملک شدید آئینی بحران کا شکار ہو چاہے۔

ماضی کے واقعات کے تناظر میں قائدانہ صلاحیتوں کے فقدان نے کارگل کی احتقانہ مہم کوجنم دیا، جہاں پاکتان تین ہزار فوجی افسروں اور جوانوں کے ضیاع کے بعد یک طرفہ طوریر ہیجھے ہٹا۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی قومی سلامتی کونسل اور کا بینہ سے مشاورت کے بغیر دہشت گردی کے خلاف مہم میں شمولیت اختیار کی۔اگران اداروں سے مشاورت کرلی جاتی توبیجھی اس مہم میں شامل ہوجاتے اوراس اتفاق رائے کے نتیجے میں ملک کواس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوتا، جومشرف نے قرضے وغیرہ کی صورت میں حاصل کیا۔ ساسی اور اقتصادی خودکشیاں، ماضی قریب میں بھارت کے ساتھ تین جنگیں، ایران اور افغانستان جیسے ہمسابوں کے ساتھ تعلقات بگاڑنا، کراچی میں فسادات کا دوبارہ بھوٹنا، او کاڑہ ملٹری فارم کا سکینڈل، جہاں کسان اپنی جانیں قربان کررہے ہیں، کیونکہ پرویزمشرف کے ساتھی اُن کی زمینیں ہتھیا نا اور حکومتی کرپشن پر آئکھیں بند کرنا جا ہتے ہیں۔ بہ ساری چزیں پرویز مشرف کا داغ دارور شہ ہیں۔ پرویز مشرف نے سیاسی صفائی کے وعدے کے ساتھ حکومت سنبھالی تھی۔انہوں نے اب اس صفائی کواپنے فوجی بوٹوں تلے روند ڈالا ہے۔انہوں نے ایک چھوٹے صوبے میں حکومت بنانے کے لیے مجرموں کو آزاد کر دیا۔ وہ لوگ جواحتساب بیورو کے ذریعے پرویز مشرف کے دوستوں کی جانب سے کریٹ قراریائے تھے، جب انہوں نے یرویز مشرف کا ساتھ دیا تو ایک منٹ میں صاف شفاف ہو گئے۔ اخبارات سینیٹ کی رُکنیت خریدنے کے لیے خرچ ہونے والی رقم کے بارے میں خردے ہیں، مگر پرویز مشرف آ محصیں بند کر لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ ایک سینیر نے پرویز مشرف کے لیے بارہ ارکان اسمبلی خریدنے کی پیش کش کی ہے۔

مصلحت آمیز سیاست اور موقع پرستی ایک و کثیثر کافن ہوسکتا ہے، تاہم پہلے آمروں میں پرویز مشرف جیسی سرکشی نہیں تھی، وہ اپنے ذاتی مفادات کے سلسلے میں اس کا سہارانہیں لیتے تھے۔ جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹایا تو اُن کے مخالف جمہوری اتحاد کواپنے ساتھ ملانے کے سلسلے میں پرویز مشرف نے جس نااہلی کا مظاہرہ کیا،اس کی وجہ ہے اُن (پرویز مشرف) کی ساسی حمایت ختم ہوگئ۔اُن کے متناز عصدارتی ریفرنڈم نے انہیں مزید کمزور کردیا۔ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے انتخابی ممل میں مداخلت اور پارلیمنٹ کے اجلاس کے التوانے اُن کی حیثیت کو ہُری طرح نقصان پہنچایا۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے متحد ساسی جماعتوں کے ساتھ پرویز مشرف جتنی زیادہ لڑائی کریں گے، اتنازیادہ نقصان اُٹھا کیں گے۔

پرویز مشرف متناز عد کالا باغ ڈیم تعمیر کرنے کی کوشش کررہے ہیں، جس سے شبی علاقوں کے لوگ متاثر ہوں گے۔ (اور شاید اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صحرائی زمین انہیں اور اُن کے دوستوں کو الاٹ ہوجائے گی۔) اس ڈیم سے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے صوبوں کے درمیان کشیدگی پیدا کردی گئی ہے۔ پاکتان کو پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ اس بحران کے خاتے کے لیے بے شار چھوٹے ڈیم محم مردرت ہے۔ بڑے ڈیموں کے مقابلے میں یہ چھوٹے ڈیم کم وقت اور کم مرمائے سے بنائے جاسکتے ہیں اور یہ بڑی تیزی سے یانی فراہم کرسکتے ہیں۔

دوسابق وزراءاعظم کوکونے میں دھکینے کے لیے پرویز مشرف کی مسلسل کوشٹوں سے بیظاہر ہوتا ہے کہ وہ مشخکم معاشرے کی تشکیل کی صلاحت نہیں رکھتے۔عوام کے دلوں میں قومی سیاس جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے جواحر ام اور محبت ہے، اس چیز نے پرویز مشرف کو ناراض اور پریشان کر دیا ہے۔وہ ہر کام اپنے انداز میں کرنا چاہتے ہیں، چاہاس سے قومی مفاد کو نقصان ہی پہنچے۔وہ پریس کے سامنے آتے ہوئے انتہائی جذباتی ہوجاتے ہیں اور اُن کی آئھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔

جمبئ کے دھاکوں نے پاکتان اور بھارت کے درمیان امن اقدامات کو نقصان پہنچایا۔ طالبان کی سرگرمیوں نے پاکتان اور افغانستان کے تعلقات بگاڑے، پاکستان کے اندرمشرف نے آئینی بحران پیدا کیا،غربت نے پاکستانی نو جوانوں کو گھیرر کھا ہے۔ پرویز مشرف پاکستان کی دو بڑی جماعتوں کے ساتھ محاذ آرائی قائم کیے ہوئے ہیں۔ان جماعتوں کے سربراہوں سے پرویز مشرف خوفز دہ ہیں۔ اس صورت حال کے تناظر میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویز مشرف پاکستان کی باگ ڈورسنجالنے کے لیے مناسب رہنما ہیں؟

#### جمهوريت اورفوجي آمريت

میں اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات فوج کی طرف سے ملک میں جمہوریت کی بحالی بیا کستنا ک کے وعدے کا حصہ تھے۔ بڑے پیانے پر دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے یہ انتخابات دھند لا گئے۔ امریکی تنظیم'' بیومن رائٹس واج'' نے نوٹ کیا کہ سیای جماعتوں کے خلاف حالات کو اپنے مفاد کے مطابق ڈھالا گیا۔ پور پی یونین نے انتخابات کو ناقص قرار دیا۔ دولت مشتر کہ نے پاکتان کی رُکنیت کی بحالی سے انکار کر دیا۔ ان انتخابات کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ انتخابات جمہوری حکمرانی کو مستر دکرنے کا عمل تھے۔ پاکتان میں انتخاب اس صورت حال میں منعقد ہوئے کہ عالمی سطح پر کشیدگی ، اضطراب اور دہشت گردی کی فضا گردی کے واقعات تو از کے ساتھ ظہور پذیر ہورہ سے تھے۔ دہشت گردی کے ان واقعات سے گردی کے واقعات سے انٹرونبشا، کویت اور یمن متاثر ہوئے۔

پاکتان کی فوجی آ مریت نے انتہا پیندی، عدم رواداری اور نفرت کی قوتوں کوازسر نومنظم ہونے کے لیے ایندھن کا کام دیا، جب کہ ان قوتوں نے اکیسویں صدی میں عالمی امن کوخطرے سے دو چار کردیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اور عراق میں جمہوریت سے متعلق بین الاقوامی برادری میں بحث ہورہی ہے، تاہم پاکتان میں جمہوریت سے متعلق خاموثی اختیار کی جاتی ہے۔ پاکتان کے آ مرکو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حلیف تصور کیا جاتا ہے۔ ایک آ مرکوا پنے ہاتھ میں رکھنے جب کہ دوسری جگہوں پر آ مریت کی خالفت کرنے کی پالیسی کی وجہ سے مسلم دنیا میں کنفیوژن اور آ زردگی بیدا ہورہی ہے۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ آزادی ہے متعلق تسلسل کے ساتھ واضح انداز میں آواز اُٹھائی جائے۔ مسلمانوں کی غالب اکثریت آمریت کے زیرسایہ رہ رہی ہے۔ انہیں اکثر مجبوری کی صورت میں ندہبی آمریت، یا فوجی آمریت میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مسلم عوام کو آزاد ساج کی ایک تیسری چوائس دی جانی چاہیے، جس کی بنیاد بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر ہو۔

اس کے برنگس مسلم ممالک اپنے آپ کو ایسے معاشروں میں پاتے ہیں جہاں خواتین کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے، جہاں دوست نوازی اور اقربا پروری آزاد مقابلے کی ناگز بریت کوختم کردیت ہے، جہاں جموں کورشوت دی جاتی ہے، یا اُن پرتشدد کیا جاتا ہے اور جہاں سیاسی جماعتوں کو کیلا جاتا ہے۔

پاکستان کے جرنیل قو می دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے خفیہ ایجنسیوں کو بے رحمی ہے استعمال کرتے ہیں۔اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بتدریج کمزور کیا جائے۔اس لیے وہ نہ ہی انتہا پیندوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔وہ اپنی مہم جلانے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ فرماں بردار عدالتیں اُن کے لیڈروں کو آزاد کردی ہیں جب کہ یمی عدالتیں جمہوری جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ساسی قیدیوں کوآ زاد کرنے سے خوفز دہ ہوتی ہیں۔ انتہا بیند اور دہشت گرد قوتیں سوویت یونین کی طرف سے 1980ء کے عشرے میں افغانستان پر قبضے کے دوران جنگ سے تاہ حال افغانستان کے اندر پیدا ہوئیں۔ دہشت گر دقو توں کو کمز ورکرنے کے لیے لازمی ہے کہاس بات کوسمجھا جائے کہ دنیانے افغانستان کے معاملے میں کہاں غلطی کی تھی۔افغانستان ہے سوویت یونین کے انخلا کے بعد عالمی برادری، جود بوار برلن کے خاتمے کے بعد بدحواس تھی، نے اپنی توجہ پورپ کی طرف میذول کی۔ عالمی برادری کی توجہ پورپ کی طرف منتقل ہونے کی وجہ ہے بیا فغانستان میں ایسی جمہوری حکومت کے لیے کام نہ کرسکی، جس کی بنیاد اتحاد کے اُصولوں ، اتفاق رائے اور افہام تفہیم پر ہوتی۔ ورلڈٹریڈسنٹر کی تباہ کاری کے المے میں بنیادی غلطی پیتھی کہ حق خودارادیت، جمہوریت اور آزادی کی اقدار کی یاسداری میں نا کامی تھی کیونکہ یہی اقدار دہشت گردی کوختم کرتی ہیں۔ وہ لوگ جو جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، وہ دہشت گردی کی تمام سفآ کانہ صورتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جزل پرویز مشرف نے باکتان کے مشتقبل کے لیے نئے چیروں کوسامنے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ نئے چیروں کوملاً عمر کے ا تالیق کی صورت میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جماعتوں کے جھنڈے تلے بڑی تعداد میں منتخب ہونے والے لوگوں میں تلاش کیا جاسکتا ہے۔ان میں سے بہت سارے لوگ افغان جہاد میں حصہ لے چکے ہیں۔ بہلوگ سخت جنگ جواور افغان جہاد کے آ زمودہ کار ہیں۔ انتخابات سے ایک روزقبل ٹیلی ویژن پر خبر دی گئی کہ پاکتان کے جرنیلوں نے افغانسان سے متصل سرحدی علاقے مذہبی جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیاطلاع درست ثابت ہوئی۔ انتخابات میں دھاندلی کئی طریقوں ہے کی گئی۔ان میں ووٹوں کی گنتی میں ہیرا پھیری بھی شامل ے۔ نتائج میں تبدیلی کے لیے ووٹوں کی گنتی کے اعلان میں 3 سے 36 گھنٹوں کی تاخیر کی گئی۔ اعلان کردہ نتائج الیکٹن پول ہے متضاد تھے کیونکہ الیکٹن پول انتخابات میں جمہوری قو توں کی فتح کی نشاندہی کررہے تھے۔شاید جرنیلوں کی سوچ پیتھی کہ وہ مغرب کو یہ دھمکی دے سکتے ہیں کہ اگرانہیں اقتدار میں واپس نہلایا گیا تو یہاں مذہبی شورش اورافراتفری بریا ہوجائے گی۔اگرایسی بات ہے تو انہوں نے غلط انداز ہ لگایا۔ اُن کے دونوں سابق بروردہ وزراء اعظم جو نیجواورنواز شریف اُن کے خلاف ہو گئے تھے۔اس بات کا قوی امکان ہے کہ اُن کے نئے پروردہ بھی ای طرح کریں گے۔ 1996ء میں جب یا کتان میں جمہوریت تھی، اُس وقت یا کتان کا شار دنیا کی دس سرکردہ کیپٹل مارکیٹس میں ہوتا تھا۔عسکری شدت پہندوں اور مذہبی انتہا پہندوں نے پاکستان میں جمہوریت کوعدم استحکام ہے دو حیار کیا۔ یا کتان پیپلز یارٹی کی حکومت کے خاتمے کی دو برس بعد بن لا دن نے افغانستان، جہاں وہ طالبان کی بناہ میں تھے، کی سرز مین سے مغرب کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ یا کتان میں جمہوریت کوعدم استحکام سے دوحیار کرنے کا سلسلہ جاری رہا، جس کی بازگشت جنوبی ایشیا اور عالمی برادری میں سائی دینے گئی۔ پاکستانی جمہوریت پاکستانی لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے اہم ہے۔غربت کے ہاتھوں بدحال لوگوں کو متاثر کرنے والے ساجی مئلوں کوحل کرنے کے لیے بھی یا کتانی جمہوریت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کی جغرافیائی تزوراتی تحفظات کے لیے بھی یہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ عالمی برادری اس صدمہ میں دہشت گردی کے خلاف نبرد آ زما ہے۔ان وجوہات کی وجہ سے گزشتہ اکتوبر کے انتخالی ڈرا ہے کوردکر دینا جاہیے۔ پاکستان کے جرنیل بدرائے رکھتے ہیں کہ دنیا عراق میں ہتھیا روں کے معائنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اس بات پر بھی یقین کے بیٹھے ہیں کہ بین الاقوامی برادری پاکستان میں جمہوریت کونظر انداز کردے گی۔ ہوسکتا ہے وہ درست رائے رکھتے ہوں لیکن اگر یا کتان کے ایٹمی ہتھیاروں سے سلح فوجی آ مریت کو داخلی آ مریت کا جواز دینے کے لیے عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے صرف اور صرف ساسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔

## جنزل مشرف کوبش سے دوستی مہنگی بڑے گی

کمشہور شاعر حافظ شیرازی نے جرنیلوں کی ہوس ملک گیری کونشا نہ تنقید بناتے ہوئے فا رسی کہا ہے کہ ''کی جزل کو پوری دنیا روند ڈالنے ہے جوخوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اُن مصائب و مشکلات کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جن کا فوج کوسامنا کرنا پڑتا ہے۔'' 11 متبر 2001ء کے بعد پاکستان کے جزل مشرف خوشی سے پھولے نہیں سارہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے انہیں صدر بش کی قربت حاصل ہوگئ ہے اور امریکہ انہیں انہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب انہیں امریکہ میں کوئی اہمیت حاصل نہیں متنی کے خلاف جنانچے صدر کانٹن نے اُن کے ساتھ دریتک بات چیت سے انکار کردیا تھا۔ 11 متبر کے بعد حالات نے اچا تک پلٹا کھایا۔ امریکہ نے پاکستان کے تعاون کی ضرورت محسوس کی اور جزل پرویز مشرف امریکہ کی غیر مشروط حمایت کا دم بھرنے پاکستان کے تعاون کی ضرورت محسوس کی اور جزل پرویز مشرف امریکہ کی غیر مشروط حمایت کا دم بھرنے کے صدر بش کی دوستی پر مسرت کا اظہار کرنے کے ساتھ میں شامل کرلیا۔ تا ہم جزل پرویز مشرف نے صدر بش کی دوستی پر مسرت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انتہا پہند نہ بی طبقوں کو اُوپر آنے اور اقتدار میں شریک ہونے کا موقع دے کر عیب صورت حال پیدا کرلی ہے۔

تکنیکی اعتبارے دیکھا جائے تو پاکتان دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی سرپرتی میں بننے والے اس اتحاد کا بنیادی رُکن ہے، جو دنیا بھر میں القاعدہ کا سراغ لگانے اور اُسے کچلنے کی غرض سے تشکیل دیا گیا ہے۔ پاکتان میں طالبان کی حامی مذہبی جماعتوں کو اسی بنیاد پراکتوبر کے الیکش میں نمایاں کا میابی حاصل ہوئی، جب کہ ان جماعتوں کی طرف سے زبر دست دھاند کی کا شور مجایا جار ہا

تھا۔ جزل مشرف کی انوکھی قیادت نے اسلام آباد کو عجیب اُلجھن سے دو چار کر دیا ہے۔ پاکستان کو دوست بھی سمجھا جارہا ہے اور شک کی نظر سے بھی دیکھا جارہا ہے۔ دو حالیہ واقعات سے اس کا پتا چاتا ہے کہ اُن میں سے ایک پاک فوج کے ایک افسر کی امریکیوں سے جھڑپ ہوگئ، دوسرے امیگریشن کے نئے قواعد کے تحت یا کستان کے مردشہر یوں کے فنگر برنٹ لیے جارہے ہیں۔

ایک اور قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان کا تعاقب کرتے ہوئے امریکی دستے پاکستان کی حدود میں داخل ہوگئے۔ پاک فوج کے ایک افسر نے اُن پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ایک امریکی سپاہی زخمی ہو گیا۔ امریکیوں نے طیش میں آ کر اس معجد پر 500 پاؤنڈ وزنی بم گرادیا، جس میں فوجی افسر نے پناہ لے رکھی تھی۔ تاہم وہ افسر بال بال نیج گیا۔ دونوں افواج کے مابین یہ دوسری جھڑ ہے تھی، اس سے پہلے بھی ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا ہے۔

باوتوق ذرائع کے مطابق پاکتان کی فوجی یونٹوں کواس امر کا خفیہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ امریکہ کی پیش فورسز کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔کھلی اور خفیہ پالیسی میں پائے جانے والےاس صرح تضاد نے پاکستان کے عوام اور فوج کو طرح طرح کے شکوک میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان پر دوہری پالیسی اپنانے کا الزام لگایا جاتا ہے تو وہ یہ وضاحت کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ پاکستان امریکہ کا دوست ہے، یا دشمن ۔ غالبًا یہ کمانڈ ووالی حکمت عملی ہے، جے روبہ کل لاکر دشمن کواس طرح المجھن میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ معاملے کی اصل حقیقت نہیں سمجھ پاتا۔

آج کل پاکستان کی عوام بھی اس طرح کی صورتِ حال سے دوچار ہیں۔ انہیں کچھ پہتہیں ج چل رہا کہ امریکہ پاکستان کا حلیف ہے، یا حریف۔ امریکہ نے پاکستان کو اُن ممالک کی فہرست میں شامل کرلیا ہے، جن کے باشندوں پر امیگریشن کے نئے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ پاکستان کے جملہ مردشہریوں کے لیے جن کی عمر 16 سے 45 سال کے درمیان ہیں، فنگر پرنٹ دینالازم قرار دیا گیا ہے۔ اُن کی تصویریں بھی لی جاتی ہیں۔ اکثر پاکستانی اس سلوک پرشکوہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا بنیادی رُکن ہونے کے باوجود پاکستان کے شہریوں کو ناحق ہراساں کیا حاریا ہے۔

1996ء میں جمہوریت کا جنازہ نکلنے کے بعد ملک میں ادارے بہت کمز در ہو گئے ہیں۔ ایک وقت نھا کہ جب پاکتان اپنی سرحدیں خود بند کرسکتا تھا اور کسی کو مطلوبہ افراد کے تعاقب میں پاکتانی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ان دنوں پاکتان کی پولیس فورس نے ایک لسانی شورش کا قلع قمع کردیا تھا، لیکن آج بی حالت ہے کہ اسلام آباد نے ایف بی آئی

والوں کومشکوک افراد کی گرفتاری کی اجازت دے دی۔ اپنی خودمختاری اور سلامتی گروی رکھنے کا معاوضہ پیلا کہ یا کتان کے بعض قرضے پچھ مدت کے لیے ری شیڈول کردیئے گئے۔

پاکتان ایک عرصہ سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، بم دھا کے ہور ہے ہیں، لوگ ناحق مرر ہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقد امات نہیں کیے جار ہے۔ پاکتان کی حکومت اس گمان میں مبتلا ہے کہ اسے امریکہ کی لازوال دوئی حاصل ہے جب کہ امریکہ میں مقیم پاکتانیوں پر جو قیامت بیت رہی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ پاکتان کا حلیف نہیں، حریف اور قیب ہے۔ حافظ کا یہ قول واقعی سو فیصد صدافت کا آئینہ دار ہے کہ'' جزل کو دنیا فتح کرنے سے جوخوشی میسر آئی، وہ اُن مشکلات اور قربانیوں کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں رکھتی، جن کا فوج کو، یاعوام کوسامنا کرنا پڑر ہاہے۔''

#### دہشت گردی اورغربت کا دور

کی توجہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مرتکز ہونے کی وجہ سے غربت کے خلاف جنگ پر و نیا ہے۔ کی مرتکز ہونے کی وجہ سے غربت کے خلاف جنگ پر و نیا ور نیا کی مرتکز ہونے کی وقت سے تین عناصر منظر عام پر آئے ہیں:

اوّل، عسكريت كوختم كرنے كى لڑائى۔

دوم، ندہب کے نام پرسیائ ظہور (انتہا بیندی)

اورسوم،امیراورغریب کے درمیان بڑھتاہُوا فاصلہ۔

پاکتان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ پاکتان نے زیادہ تر مرکردہ دہشت گردگر قار کر لیے گئے ہیں۔القاعدہ کے آپریشنل چیف خالد شخ کوراولپنڈی سے گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ہر چھ ماہ بعدالقاعدہ کے اہم رہنماؤں کو جستہ جستہ گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔اُن گرفتار ہونے والوں میں تنزانیہ کے احمد خلفان گیلانی، جن کو پاکستان کے شہر گجرات سے گرفتار کیا گیا تھا، بھی شامل ہیں۔ بیاسلام آباد کے فوجی حکمران کے لئے اچھی اور بُری خبر ہے۔ مثبت پہلویہ ہے کہ جزل کو گرفتاریوں کا ڈرامہ رچانے کا اچھا موقع ملا ہے، ای وجہ سے انہوں نے مثبت پہلویہ ہے کہ جزل کو گرفتاریوں کا ڈرامہ رچانے کا اچھا موقع ملا ہے، ای وجہ سے انہوں نے اپنی آ مریّب کو برقر ارر کھنے کے لیے واشکٹن کی اشیر باد حاصل کرلی ہے۔ بُرا پہلواس ناپندیدگی کا اظہار ہے کہ القاعدہ کے سرکردہ جنگ جُو اِسی علاقے میں کیوں چھپے ہوئے ہیں، جہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں واشنگٹن کے کلیدی اتحادی کی حکومت ہے۔ پاکستان کے لیے بدشمتی کی بات یہ ہے کہ اندرونی سطح برقل و غارت اورخود کش حملوں میں اضافہ ہور ہا ہے، جس کے نتیج

میں بہت سے پاکستانی اور کئی غیرملکی مارے گئے ۔ کئی اعلیٰ سیاسی رہنماؤں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن پارلینٹ بھی شامل ہیں، کوراولپنڈی کے شال اور کراچی کی جنوبی گلیوں میں ہلاک کردیا گیا۔ قاتلوں میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا۔ گزشتہ دسمبر سے حکومت کی توجہ کوائی مفاد کے بجائے اعلیٰ سطح پر ہونے والے پانچ قاتلانہ جملوں کی کارروائیوں پر رہی ہے۔ اُن میں سے دو حملے جزل پر ویز مشرف پر، ایک کراچی کے کور کمانڈر پر، چوتھا حملہ نامزد وزیراعظم شوکت عزیز پر اور پانچواں جملہ بلوچتان کے وزیراعلیٰ پر ہوا۔ حکومت یہ دوئی کرتی ہے کہ بہ قاتلانہ جملے سیاسی طور پر پانچواں جملہ بلوچتان کے وزیراعلیٰ پر ہوا۔ حکومت یہ دوئی کرتی ہے کہ بہ قاتلانہ جملے سیاسی طور پر نارگشس کو ہراساں کرنے کی کوششیں تھیں۔ اگر اسے منفی رنگ دیا جائے، جس طرح شکی مزاج افراد مسلوں کی وہراساں کرنے کی کوششیں تھیں۔ اگر اسے منفی رنگ دیا جائے، جس طرح شکی مزاج افراد مسلور پر نظر میں باتو کاروں کو حملے میں خود کش جملہ آوروں نے کم درجے کا دھا کہ خیز مواد استعال کیا۔ ان جملوں میں یا تو کاروں کو نشانہ بنایا گیا، یا اُن کے قریب مواد پھٹا۔ ان میں جو ہلاکتیں ہوئیں وہ عوامی سطح کی تھیں اور ان خلوں میں یا تو کاروں کو حملوں میں کوئی بھی سیاح شخص ہلاک نہیں ہوا۔ ان جملوں کے نشانے پر معصوم لوگ اور سیاسی طور پر خلوں بلی ویلیوٹارگش کے قافلے بنے ہیں۔ کسی بھی ہائی ویلیوٹارگٹ یعنی جزل پر ویز مشرف، کور کمانڈر مالوں کی نامزدوز ریاعظم اوروز ریاعلی کوخراش تک نہیں آئی۔

یہ خوش آئند بات ہے کہ وہ نج گئے ۔ لیکن بڑے مسائل کوحل کرنے کی ضرورت ہے مثلاً کیا حملہ آوروں کا مقصد ہائی ویلیوٹارگٹس کو ہلاک کرنا تھا، یا کہ محض انہیں ہراساں کرنا تھا، یا اُن کا مقصد کچھاور تھا؟ کور کمانڈر راور نامز دوزیراعظم کے ڈرائیور ہلاک ہوگئے، جب کہ کاروں میں سوار باقی لوگوں کوکوئی نقصان نہ پہنچا۔خود کش حملہ آور کا ہر بار کم درج کا دھا کہ خیز مواد استعال کرنا سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ وہ شخص جو کار میں بیٹھے ہوئے پر جملہ کررہا ہے، اُس نے تو مرنا ہی ہے۔ (یا وہ شخص جو کارکے یاس دھا کہ خیز مواد لئے کھڑا ہے، اس نے تو مرنا ہی ہے۔)

خود کش حملوں کی تہہ تک پہنچنے والاعوامی کمیشن انکشاف کرے گا کہ خود کش حملہ آوروں کا اصل ارادہ کیا تھا۔ اُن کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ ورلڈٹریڈ سنٹر کے حملے سے دوسری اہم تبدیلی جومنظر عام پر آئی ہے، وہ نہ ہبی انتہا پبندی ہے۔ دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں، جن کا یقین ہے کہ نہ ہبی وجوہات کے لیے تہذیبوں کے تصادم کی ضرورت ہے۔ عیسائی بنیاد پرستوں کا عقیدہ ہے کہ سے علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا اور یہودی دریائے فرات پر دوبارہ آباد ہوں گے۔مسلمان انتہا پبندوں کے جب مسلمانوں اور غیر مسلم شدت پبندوں کے آباد ہوں گے۔مسلمان انتہا پبندوں کے دوبارہ بھیجا جائے گا

درمیان لڑائی ہوگی، اس وقت امام مہدی ظہور پذیر ہوں گے۔ بیسیاسی منظر نامہ ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے قائم معاشرتی ڈھانچ کو نیست و نابود کرنے پر ٹکا ہوا ہے۔ اس معاشرتی ڈھانچ کی بنیاد برداشت ہے، جیسے مختلف فد ہبول، نسلوں اور ثقافت کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کی ملاحیت۔ تہذیبوں کا تصادم آرما گیڈن (Armagaddon) کی طرف رہنمائی برداشت کی صلاحیت۔ تہذیبوں کا تصادم آرما گیڈن (ماسکتا ہے، جہاں کرہ ارض پرکوئی بھی فاتح نہ ہوگا۔ لیکن شاید فد ہبی انتہا لیندی کرہ ارض پر فاتح ہونے کی خواہاں ہے۔

عالمی برادری کے لیے چینے یہ ہے کہ برداشت، اعتدال ببندی اور بین المذہبی افہام وقفہیم پر زور دیا جائے، جس پر پُر امن دنیا کے ستون قائم ہیں۔ تاہم ورلڈٹر پُر سنٹر پر بمباری اور عراق میں واقعات نے مسائل کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ورلڈٹر پُر سنٹر پرحملوں نے مسلمانوں کے خلاف شکوک پیدا کیے، جس سے شہری آزادیاں ناپید ہوگئیں۔ عراق کے واقعات نے مسلمانوں میں عراق جنگ کے مقاصد کے بارے میں شکوک پیدا کیے۔ بڑے پیانے پر جابی پھیلانے والے ہتھیاروں کی عدم دستیابی اور ابوغریب جیل میں قیدیوں کی ہے حرمتی نے عراق جنگ کے لیے بیش کی گئی وجو ہات کو نقصان پہنچایا۔ توجہ صرف وہشت گردی اور عسکری پندی پر دی گئی، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی غربت کے مسکلے پر سے توجہ ہٹالی گئی۔ اس وقت تجارتی مفادات چھائے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں میڈیا کی ایک رپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بیس برس قبل دولت مشتر کہ کی رپورٹ کے مطابق میں میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق میں میڈیا کی ایک رپورٹ کے مقابلے میں یانچ سوہو چکی ہے۔

یہ ششدر کردینے والی ترقی بالائی طبقات کا مقدر ہے، جب کہ مصائب کا شکار نجلا طبقہ ایسے ناسور میں بدل سکتا ہے، جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں سٹاک مارکیٹ کے چڑھاؤاور بڑھتے ہوئے زرمبادلہ کے ذفائر کے پس پردہ ایک تکلیف دہ تصویر موجود ہے۔ یہ تصویر بڑھتی ہوئی غربت، بھوک، بدحالی اور مایوس کی ہے۔ چھ ماہ میں افلاس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے جوان لوگوں کی تعداد بارہ سوتھی۔ یہ تفصیلات تو سرکاری اعداد وشار کے مطابق ہیں، جب کہ حقیقت میں ان کی تعداد ہمیں زیادہ ہے۔ پاکستان میں اوسط آمدنی کم ہورہی ہے۔ عام شہری کے لیے یوٹیلیٹی بلز ادا کرنا اور بنیادی ضروریات پوری کرنا بتدر ترج مشکل ہوتا جارہا ہے۔ پاکستان معاشی سروے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1996ء میں جب سے جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا ہے، مروے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 1996ء میں جب سے جمہوری حکومت کو ہٹایا گیا ہے، غربت کی شرح میں اضافہ ہورہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کومخض طافت کے استعال پر

بنی جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم معاشیات کی اپنی ایک طاقت ہے، جسے وہ اُن خاندانوں کے مایوں کن حالات میں استعال کرتی ہے، جواپی ' گزراوقات نہیں کر سکتے ۔ زیادہ مشخکم دنیا طاقت کے استعال پراس وقت انحصار کرتی ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اور مکنے صورت میں سیاسی حل بھی تلاش کرتی ہے۔ بہر حال سیاسی تصفیے میں زیادہ موزوں مشاور تی پوزیشن بیدا کرنے میں طاقت ایک کارروائی ہوتی ہے۔ عسکریت اور لالحج ، نئی صدی، جس کا بہت زیادہ اُمید ہے آ غاز ہو چکا ہے، کی بہچان نہیں ہو سکتے ۔ جیسا کہ عراق میں بڑھتی ہوئی ہلاکتیں ، افغانستان میں سرکردہ این جی وکا اخراج اور پاکستان کے نامزد وزیراعظم پر حملہ ایسے مناظر ہیں، جن پر غور وفکر کرنے کا وقت جی او کا اخراج اور پاکستان کے نامزد وزیراعظم پر حملہ ایسے مناظر ہیں، جن پر غور وفکر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جمہوریت کی سادہ اقدار پڑھل کیا جائے ۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق حکومت کی تشکیل ہواور ادارے بنائے جا ئیں، تا کہ معاشرتی ہے چینی سے نمٹا جا سکے۔ نہی انتہا مؤمن کے پس منظر میں بڑھتی ہوئی غربت کو نظر انداز کرنے سے پہلے سے پیچیدہ عالمی صورت حال مزید پیچیدہ ہوجائے گی۔

### اسرائیل،امریکه گھ جوڑ اور پاکستان

سم ورک کے اندر ہوتے تھے، جہاں بھی فیصلے ادارہ جاتی فریم ورک کے اندر ہوتے تھے، جہاں معلی مختلف حکومتی شعبہ جات کے مابین بحث ہوتی تھی۔اس کے نتیج میں اتفاق رائے سے قابلِ یقین، قابلِ اعتماد، قابلِ جواز، سنجیدہ اور قابلِ قبول پالیسیاں سامنے آئی تھیں لیکن اب ایسانہیں۔

جب سے کمانڈ و سٹائل سیاست نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نئے سرے سے تشکیل دینا شروع کیا ہے،اس وقت سے اس کھیل کا نام جلد بازی، تیز رفتاری ہوگیا ہے۔ 11 سمبر 2001ء کو ورلڈٹریڈسنٹر پر جملے کے بعدای کھیل کا مظاہرہ کیا گیا۔ جیسے ہی امریکہ کے وزیر خارجہ کوئن پاؤل کا فون آیا فوجی آمراس فون کال پرڈھیر ہوگیا۔امریکی انتظامیہ کے لیے یہ چران کن بات تھی (اس کا اظہار "Bush At War" نامی کتاب میں کیا گیا ہے) کہ جزل پرویز مشرف دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد میں قیمت لیے بغیر شامل ہو گئے ہیں۔انہوں نے یہ فیصلہ حکومتی اداروں کے ساتھ مشاورت کے بغیر کیا ہے۔ دفتر خارجہ، سکیورٹی سروسز، قومی سلامتی کوئسل اور کا بینے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت کی جمایت کرتی ، کونظر انداز کردیا گیا۔

اس جلد بازی نے پاکتان کوا تفاق رائے اور قرض کے بوجھ کے اس ریلیف سے محروم کردیا، جو آنے والی نسلوں کو مالی بوجھ سے نجات دلاسکتا ہے۔مصراور اردن جیسے دوسرے ممالک نے اس وقت اس قسم کا ریلیف حاصل کیا تھا، جب اُن کے فقے میں اس طرح کی تزویراتی صورتِ حال پیدا ہوئی تھی۔اس برس کے موسم گرما میں پاکتانی صدر،امریکی صدربش، جو یک قطبی دنیا کے طاقت ور

ترین لیڈر ہیں، سے ملاقات کے لیے امریکہ میں کمپ ڈیوڈ کے مقام پرتشریف لے گئے۔اُن کا دورہ فلپائن کی صدر کو دورے کے بعد تھا۔ فلپائن کی صدر کو دائٹ ہاؤس میں شاندار ضیافت دی گئی، جب کہ انہیں دیئے گئے ڈنر کے موقع پر میرین بینڈ نے پس پر دہ موسیقی کی دھنیں بھیریں، یوں فلپائنی صدر کا دورہ ایک شاندار ریاستی دورہ تھا۔اس کے برعکس پاکستانی صدر کے دورے کو کم تر درج کا سرکاری دورہ تہجھا گیا۔ جیسے کا روباری دورہ ہوتا ہے، جو سادہ نوعیت کا تھا اور جے کیپ ڈیوڈ میں جلدی سے نمٹایا گیا۔ کمپ ڈیوڈ کے دورے سے تر و تازہ ہونے کے بعد جزل مشرف ڈیوڈ میل ویژن کے ٹاک شومیں جلد بازی اور تیز رفتاری کے ایک اور مظاہرے کا فیصلہ کیا۔اب کی باروہ اس امر پر بحث جا ہے تھے کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا جا ہے یا نہیں،اگر چہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان غیر رکی روابط ضیاء الحق کے دور سے موجود تھے۔لیمن پاکستان، اسرائیل کو اسرائیل کے درمیان غیر رکی روابط ضیاء الحق کے دور سے موجود تھے۔لیمن پاکستان، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملہ کو پر وشلم اور گولان کی پہاڑیوں کے مسئلے کے تصفیے سے مشر وط کرتا تھا۔

شاید جزل مشرف نے بیسو چا کہ امریکہ جانے والے تمام راستے اسرائیل سے ہوکر گزرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے عرصہ اقتدار میں توسیع چاہتے ہیں۔ تاہم جو بھی صورت ہو بیاہم اعلان کا بینہ، قوی سلامتی کونسل، یا پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز سے مشاورت کے بغیر کیا گیا۔ جران کن حد تک جزل پرویز مشرف نے بیسو چا کہ اسرائیل الی حقیقت پیندا ور سخت جان ریاست کو پاکستان میں اس بحث سے ترغیب وتح یص ملے گی اور وہ بھارت کے ساتھ اپنے تزویراتی تعلقات ختم کر دے گا۔ بلاشبہ بھارتی وزیراعظم واجپائی بیسب پچھ دیچر رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اسرائیل کی وزیراعظم کو دورہ بھارت کی وقوت دے ڈائی تاکہ جولوگ اندھرے میں ہیں، وہ یہ بات جان لیس کہ اسرائیل بھارت گئی جوڑ محفوظ ہے۔ یک طرفہ ایکشن کے لیے اتفاق رائے کو ایک طرف پھینکنے کی جزل مشرف کی کمانڈ و تدہیر کا نتیجہ بیانکلا ہے کہ پاکستان کو اس پر شدید تنم کے ردعمل کا سامنا کی جزل مشرف کی کمانڈ و تدہیر کا نتیجہ بیانکلا ہے کہ پاکستان کو اس پر شدید تنم کے ردعمل کا سامنا کون پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ 'اس تعاون سے پاکستان کو تائی جوئکہ یہ بیاکستان کے ونکہ اسرائیل بھارت گئی جوڑ کی کمانے کہ وڈڑ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہمیں اس پر انتہائی تشویش ہیں منفی پیش رفت ہے۔'

اسرائیل کا بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھارت اور ایران کے درمیان چند ماہ پیشتر ہونے والے دفاعی معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات مشکل سے ہی خوش گوار کہے جاسکتے ہیں کیونکہ طالبان نواز عسکریت پیند پھرسے اکٹھے ہو

رہے ہیں اور وہ کرزئی حکومت کوعدم استحکام سے دو چار کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔اس پس منظر کے المناک پہلویہ ہیں کہ:

گل جماعتی حریت کانفرنس، جو پاکتان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتی ہے، تقسیم ہو گئی ہے۔

امریکہ، جو ماضی میں بھارت اور پاکتان کے درمیان ندا کرات میں مدد کرتا رہا ہے، نے ابھی تک صدرمشرف اور واجیائی کے درمیان سربراہ ملاقات کا تعین نہیں کیا ہے۔

ستبر میں جزل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے برصغیر کے دولیڈر نیویارک میں ہوں گے۔

لدّاخ میں بھارت فوجی مشقیں کررہا ہے۔ دفتر خارجہ کی بریفنگ کے مطابق یہ فوجی مشقیں متنازعہ علاقے میں کی جارہی ہیں۔ یہ مشقیں اسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون کے دورہ بھارت کے پس منظر میں بھارت، امریکہ عسکری روابط کے طور پر امریکہ کی خصوصی فورسز کے ساتھ کی جارہی ہیں۔ پاکستان اس ساری صورت حال میں لا چاراور بے بس ہے حالانکہ وہ امریکہ کا قریبی حلیف ہے۔

یہ صورتِ حال پاکتانی قیادت ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ انفرادی فیصلہ سازی کے افسوساک ماضی پر قابو پالے۔اگر چہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وقت اور قیادت ایک دوسرے کے مدّ مقابل ہیں۔

### ریاست کے اندرریاست قائم کرنے کا نتیجہ

فوم سے اپنے خطاب کے دوران جزل پرویز مشرف نے اسٹیلشمنٹ کی مذہبی جماعتوں سے متعلق پالیسی کو لیسٹ دیا۔

جزل مشرف نے دہشت گردی اور طالبان کے گاڈ فادر سے جدید تیت کے نمائندے کے طور پر دوبارہ جنم لیا ہے اور بیدکارنامہ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر اور امریکی سیکرٹری آف سٹیٹ کولن یا وَل کی ماہرانہ خدمات کا نتیجہ ہے جس کا مقصد جنوبی ایشیا کو جنگ سے بچانا ہے۔

جہادی قوتوں کی پشت پناہی کی پالیسی کا قصہ پاک کر کے فوجی حکومت نے سیاسی قوتوں کے اس موقف کی تصدیق کر دی ہے جس کے تحت وہ بڑے عرصے سے اسے'' قومی سلامتی کے لیے خطرہ'' قرار دے رہی تھیں۔ سیاسی جماعتیں بڑے عرصے سے نجی مسلح گروپوں کے خلاف کریگ ڈاؤن کی ضرورت پر زور دے رہی تھیں، جب فوجی حکومت کو ابھی جنگ کے اُمنڈتے بادلوں کا ادراک نہ ہُوا تھا اور پاکتان اس کی پالیسیوں کی بدولت بین الاقوا می طور پر تنہا ہوکررہ گیا تھا۔

اب پاکتان میں دومشرف ہیں: ایک 2002ء سے پہلے کامشرف، جس کے طیارے کو سخت گیر جرنیلوں نے بحفاظت تخت شاہی پر لینڈ کرا دیا تھا۔ ان تین سالوں کے دوران جزل مشرف نے پاکتان میں جہادیوں کی حامی قوتوں کے لیے ایک سویلین ڈھانچہ تغیر کیا۔ اُن کے کلیدی ساتھیوں میں سے بیشتر ایسے تھے جوانٹیلی جنس کا پس منظرر کھتے تھے۔

دوسرا 2002ء کا مشرف جس نے کسی پشیمانی کا بوجھ اُٹھائے بغیر پہلے پاکستان کو ایک فوجی جنگ کے دہانے لاکھڑ اکیا اور پھر پُر امن بقائے باہمی کے اُصولوں کو اپنالیا جن کا ڈھنڈورا اِن کے

مخالفین ہرطرف پٹتے پھرتے ہیں۔

بھارت کی طرف دوئ کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے جزل مشرف نے خارجہ پالیسی کے انہی داؤ ﷺ کا سہارالیا جن سے پاکستان کے پہلے منتخب وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کام لیا کرتے تھے۔ بھٹو نے 1972ء میں شملہ معاہدے پر دسخط کیے اور اُن کی پارٹی نے 1988ء میں معاہدہ اسلام آباد نے کیا جس کے تحت پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پرحملہ نہ کرنے پر رضامند ہوگئے۔

11 ستبرگوامریکہ میں بمباری کے واقعات نے دنیا کا رُخ بدل دیالیکن مشرف کومت نے اسے بیجھنے میں دریالگادی۔ پاکستان کے سیای قائدین نے جزل مشرف پرزوردیا کہ وہ اسلام آباد کو الشکر طیبہ اور جیش مجھ سے دور رکھیں لیکن افسوں کہ انہوں نے اُس وقت تک انہیں درخور اعتنا نہ سمجھا جب کہ کہ نئی دتی دتی واشکٹن اور لندن حکومت کے جوڑوں میں نہ بیٹھ گئے۔ پھر جزل مشرف نے بیلی ویژن پر عسکری گروپوں اور عسکریت پیندوں کے خلاف اپنی نو آموز پالیسی کا اعلان کردیا۔ اس تقریر میں بھارت کو'' شیٹڈا'' رہنے کی دھمکیاں کہیں نظر نہ آ کیں جو وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد اکتوبر میں دیا کرتے تھے، نہ ہی وہ بڑھکیں سنائی دیں کہ ہم'' بڑے موذی'' کے خلاف گڑر ہے ہیں۔ مشرف نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے زیر اثر ریاست کی بالادی قائم نہیں رہی۔ یہاں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ پھر آئندہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے تحت اگر کوئی حکومت آئین جزل کی روشنی میں ملک کو چلانے میں ناکام رہتی ہو آپ کی کا بینہ نے ایسا تھے گیا۔

جزل مشرف کی تقریرا سیمیکشمنٹ کی بعض انتہائی مرغوب پالیسیوں پر قلابازی تھی۔ انہوں نے ایک تھے وکر یک ریاست کے تصور، نجی سلح گروپ قائم کرنے کے حق اور سیاسی سرگرمیوں کے لیے پاکستانی سرزمین کے استعال کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ خارجہ پالیسی میں طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعال کرنے پرکڑی نکتہ چینی کی۔ البتہ، جزل مشرف کی تشکیل کردہ انتظامیہ، جو ایک ہتھیار کے طور پر استعال کرنے پرکڑی نکتہ چینی کی۔ البتہ، جزل مشرف کی تشکیل کردہ انتظامیہ، جو اس وقت قائم کی گئی تھی جب بخت گیر جزئیل انہیں اقتدار میں لائے تھے، بدستورا پنی جگہ برقر ارب ۔ ریاست کی بالا دستی قائم کرنے میں ناکامی کے ذمہ دار اداروں کی عدم اصلاح پر جزل مشرف کے حقیقی ایجنڈ سے متعلق سوالات بھی غور طلب ہیں۔ تجزیہ نگار حیران ہیں کہ آیا نئے مشرف کے حقیقی ایجنڈ سے متعلق سوالات بھی غور طلب ہیں۔ تجزیہ نگار حیران ہیں کہ آیا نئے اعلانات جوڑ توڑ پر برخی، یا تزویراتی نوعیت کے حامل ہیں، یا بعدازاں ایک اور قلابازی کی نوبت بھی

آئے گی۔

جزل مشرف کے لیے صرف نئ د تی، واشنگٹن اور لندن کوخوش کرنے کے علاوہ اور بھی کچھ کرنا ضروری ہے۔ انہیں ایسے معاشر تی اُصولوں پر زور دینا جا ہیے جن کی بدولت تشد د سے پاکنسل تیار کی جا سکے۔

اس قتم کے چیلنج سے نمٹنا ایک ایسی حکومت کے لیے خاصا مشکل کام ہے جوایک بحران سے نکل کر دوسر سے میں پھنس چکی ہو۔ ابھی افغان سرحد پر بندوقوں کی گھن گرج کا شورختم نہ ہوا تھا کہ پاک بھارت فوجوں کے درمیان فائر نگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ دونوں افواج ایک دوسر سے کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے کھڑی ہیں اور ایسی صورت حال میں ایٹمی صلاحیت کی حامل دو ریاستوں کے درمیان تصادم کے خطرات شدید تر ہوگئے ہیں۔

ایک بحران سے نکل کر دوسرے میں داخل ہوتے ہوئے جزل مشرف نے فوجی آمروں کی روایات کو پوری خوش اُسلوبی کے ساتھ نبھایا۔ تاریخی اعتبار سے پاکستان کے جمہوری قائدین نے ہمیشہ جنگ ہے گریز کیا ہے جب کہ اس کے فوجی آمروں کی تاریخ اس کے برعکس ہے۔

جزل ایوب کی فوجی آ مریت نے پاکستان کو 1965ء کی جنگ کے بعد بدنام زمانہ معاہدہ تا طفند میں اُلجھا دیا۔ جزل کی خان کی فوجی آ مریت نے 1971ء میں مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے۔ جزل ضیاء کی آ مریت نے 1984ء میں سیاچن گلیشیر گنوا دیا۔ جزل مشرف نے 1999ء میں سیاچن گلیشیر گنوا دیا۔ جزل مشرف نے 1999ء میں تنازعہ کارگل کی بساط بچھائی۔ طالبان کو اسامہ بن لا دن کی حوالگی پر آمادہ کرنے کی اُن کی عدم اہلیت، 2001ء میں ورلڈٹر ٹیسنٹر پر بمباری اور اس کے نتیجہ میں چھڑنے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا موجب بنی۔ آگرہ میں قیام امن کے مقصد میں اُن کی ناکامی نے جنگ عظیم دوئم کے بعد 2002ء میں فوجی دستوں کی سب سے بڑی نقل وحرکت کے لیے راہیں ہموار کیں لیکن کی عکومتی عہد پیدار کو احتساب کا سزاوار قرار نہیں دیا گیا۔

پاکتانی عوام کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اُن کا انتہائی بنیادی حق منصفانہ انتخابات کے ذریعے حکمرانوں کا احتساب ہے۔ اگرانتخابات جانب دارا نظامیہ کے تحت اور بھوت پولنگ سٹیشنوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکش کمیشن میں کمپیوٹر ہمیکنگ کے ذریعے غیر منصفانہ ہوئے تو پاکستان کا داخلی بحران مزید برتر ہوسکتا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ جزل مشرف نے اپنی تقریر کے دوران پاکستان میں''ریاست کے اندرایک اورریاست' کے جڑ پکڑنے کی بات کی۔سیاسی قو تیس بیمحاورہ فوجی انٹیلی جنس ایجنسیوں

کے لیے استعال کرتی ہیں، جب کہ سویلین لیڈرانہیں بوجوہ ریاست کے اندرایک اور ریاست کا مام دیتے ہیں۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ سویلین حضرات فوجی افسروں کی ترقی، تنزلی، فراغت، یا کورٹ مارشل کے علاوہ بھرتی کرنے کا آئینی اختیار نہیں رکھتے۔ جب کہ جنزل مشرف کو بطور آرمی چیف یہ اختیارات حاصل ہیں۔ اُن کے زیراثر تو ''ریاست کے اندرایک ریاست'' کا وجود خاصا مشکل ہے اور اگر مطے شدہ پالیسی اور دھونس کی پالیسی کے درمیان عدم تعلق پایا جاتا ہے تو پھر یہی ہوسکتا ہے کہ پاکستان دوکشتیوں پرسوارہے۔

جمہوری حکومتوں کے ادوار میں پاک فوج کو قیام امن کے مشنوں میں اس کے کردار پرخراج تحسین پیش کیا جاتا ہے لیکن تین حوالوں ہے انہیں ہدف تنقید بنایا جاتا ہے:

اول، پارلیمنٹ پردھاوا بولنے کی صورت میں اُن کا اپنے جیوسٹر میٹیجک وژن پراصرار۔ دوم، منتخب نمائندوں کے جیوسٹر میٹیجک وژن کے نفاذ سے انکار کرتے ہوئے انہیں عدم استحکام سے دو چار کرنا اور سوم، سول اُمور کی انجام دہی کا فریضہ سنجال لینا مثلاً گیس بل جمع کرنا، وغیرہ۔

علاوہ ازیں مجاہدین کوئی آسان سے تو نہیں اُڑے تھے وہ بھی تو اسلیبلشمنٹ کے ہی پروردہ اولا دیتھے۔ جب والدین انتقام سے بچنے کے لیے اور بچوں کو نگلنے کے لیے دانت تیز کرنے لگتے ہیں تو پھریہی کچھ ہوتا ہے۔

پاکتان میں کشمیری عوام کے لیے عظیم ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، بھلے کئی گروپوں میں غیر کشمیر یوں کے قس جانے پر تقید بھی کی جاتی ہے۔ اسٹیلشمنٹ نے مجاہدین کوکارگل کی برفانی سردی میں مرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس طرح انہیں تباہ حال افغانستان کی سخت آب وہوا میں بھی مرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ جنہیں استعال کیا گیا انہیں اسٹبلشمنٹ کی غلط پالیسی کی قربان گاہ پر اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ پالیسی جس نے جمہوریت کو عدم استحکام کا شکار اور وطن دوستوں کو 'نفداز' قرار دلواتے ہوئے غریب گھر انوں کے نوجوانوں کو بندوقیں اُٹھانے پر مائل کیا۔ شاید ماضی کے دوست اور دشمن پشیانی کے چندالفاظ کے تو حق دار ہیں۔

بھارت کے ساتھ جنگ کا خطرہ اللہ کرے ٹل جائے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب کہ پاکستان کے پہاڑی دروں میں افغان جنگ کے ساتھ آنے والی نسل پرتی کی لہر سمیت اور بھی کئی چینج دروازے پردستک دے رہے ہیں۔

کابل میں پاکستان کی حامی حکومت کی جگہ بھارت کی حامی حکومت کی آمداس بات کا اشارہ ہے کہ دواہم صوبوں یعنی بلوچستان اور سرحد میں پشتون قوم پرستی کی لہر دوبارہ سراُٹھانے والی ہے



کیونکہ بید دنوںصوبے ناراض پشتون افغانوں اور برہم مزاج قبائل کے گھر ہیں۔

ایک لیڈرکا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں مرتب کرے جن میں معروضی حالات کا تجزیہ شامل ہواور اُن سے مکی فلاح و بہود کو فروغ ملے۔ جزل مشرف نے ستمبر 2001ء میں بیرمژدہ سنانے کے لیے قوم سے خطاب کیا کہ وہ'' بڑے موذی'' (بھارت) کے خلاف جمایت حاصل کرنے کے لیے'' کم تر موذی' (امریکہ) کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہور ہیں۔ اُبھرتے ہوئے عالمی حقائق کی روشی میں بیالفاظ ہے کل تھے۔ جن دونوں قوتوں کوموذی قرار دیا گیا وہ انہیں مسلح گروپوں اور عسکریت پندوں کے خلاف کارروائی پر مجبور کرنے کے لیے قرار دیا گیا وہ انہیں ملکح گروپوں اور عسکریت پندوں کے خلاف کارروائی پر مجبور کرنے کے لیے ایک ہوگئیں۔ (بیا یک الگ بات ہے کہ اُن کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ضروری تھا۔)

جنگ کا خطرہ پیدا ہونے سے پہلے جزل مشرف کو قیام امن کے کئی مواقع ملے۔اس طرز کا ایک موقع آگرہ سربراہ ملا قات تھا۔ وہاں وہ کوئی معاہدے طے کرنے کے بجائے تاج محل اور ایٹے آبائی گھر کے سامنے تصویریں بنواتے رہے۔ایک اور موقع اس وقت آیا جب پاکستان اور بھارت دونوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی ۔لیکن اس مرتبہ اس غلط فہمی میں نئی دِتی کو بھڑکا دیا گیا کہ انکل سام کو تو رابورا میں اسلام آباد کی ضرورت ہے اور وہ کشمیر کا قصہ بھی پاک کرائے گا۔ دیگر غلط اندازوں میں کا بل کا تختہ اُلٹنے کے باوجود طالبان سے چیکے رہنے پر اصرار اور بیت تق رکھنا کہ رمضان کے دوران جنگ جاری نہیں رہے گی ، حالا نکہ شالی اتحاد کا بل کے دروازے یردستک دے رہا تھا۔

گزشتہ تین برس کا قصہ زبوں حالی کی ایک المناک داستان ہے۔ جو اِب انتہائی نا گفتہ بہ حالت تک جا پینچی ہے۔

اسلیکشمنٹ نے اس وقت اپنی آنکھیں بند کے رکھیں جب نجی سکے گروپوں میں اُن کے نائبین نے پوسٹر چھا ہے،ٹرک کرائے پر لیے،کیمپ لگائے اورا فغانستان میں'' زمینی جنگ' کی خاطر'' جہاد میں شامل ہونے کا نعرہ' لگا کرنو جوانوں کو ورغلایا۔ ہزاروں پاکستانی نو جوان سرحد پار چلے گئے۔ افغانستان کے گل کو چوں میں بکھری ان کی لاشوں کو گدھنو چتے رہے۔جوقید ہوئے انہیں سرغمال بنایا گیا اور اب اُن کے اہل خانہ سے تاوان کے مطالبے کیے جارہے ہیں۔ جن کی حالت سے ہے کہ انہوں نے روٹی کیٹرے کی فکرسے آزاد ہونے کے لیے انہیں مدرسوں میں بھیجا تھا۔

یہ اس لا تعلقی اور ہٹ دھرمی کا کیا دھرا ہے کہ پاکتانی قوم فوجی حکومت کی غلط پالیسیوں کی انسانی اور سیاسی قیمت چکا رہی ہے جوایک عام پاکتانی کے لیے نا قابل قبول ہے۔مغرب جزل مشرف کواُن کی بعداز 11 ستمبراور جنوری 2002ء یالیسیوں کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ پاکتانی قوم

اُن کی قبل از 11 ستمبراور جنوری 2002ء کی پالیسیوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور نیتجنًا مصائب وآلام ہے گزررہی ہے۔

یہ مشرف حکومت ہی تھی جواسامہ بن لا دن کوحاصل کرنے میں ناکام رہی اور ورلڈٹریڈسنٹر پر بمباری ، یا جوابا بی 52 ڈیزی کٹر اور آئسیجن ختم کر دینے والے بموں کی بلغار کا راستہ نہ روک سکی۔ مشرف نے کارگل کا میدان سجایا اور اسی طرح آگرہ سربراہ ملاقات کو بھی ناکام کروا دیا۔ اُن کی حکومت پر قلابازیوں کا بو جھ لدا ہے جس نے اُس کا اعتبار ختم کر دیا ہے۔

جرنیل مغربی دنیااور بھارت ہے اُمیدلگائے بیٹھے ہیں کہ وہ عسکریت پیندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے انعام کے طور پرانہیں اپناا قتدار جاری رکھنے کی اجازت دے دیں گے۔مغرب اور بھارت ضروراُن کی اُمیدیں پوری کریں گے لیکن ایسا پاکستانی قوم کی قیمت پرہی ہوگا۔

شاہ ایران خطے میں آزاد وُنیا کے تھانیدار کا کام کرتے تھے۔ جمہوری قو توں کو بے دخل کرنے کی اُن کی پالیسیوں نے انقلاب ایران کی راہیں ہموار کیں جس کے اثرات اب بھی باتی ہیں۔ کنگز پارٹی کے کندھوں پر سوار فوجی حکومت کو، جس نے ساس قو توں کے خلاف محاذ جنگ کھول رکھا ہو، نہیں جماعتوں کے اشاروں پر ناچنا پڑتا ہے۔ فوجی اور سلامتی کے اُمور سے متعلق حکام کے ساتھ اُن کے خفیدرا بلطے غیر جمہوری معاشروں میں آئیس ناجائز فوائداُ ٹھانے کا بھر پورموقع فراہم کرتے ہیں۔ کے خفیدرا بلطے غیر جمہوری معاشروں میں آئیس ناجائز فوائداُ ٹھانے کا بھر پورموقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک خوبی جو اسلام آباد کے فوجی حکام میں اُوپر سے نیچے تک میساں طور پر پائی جاتی ہے وہ ہانڈی سے فکل کر چو لہے میں کو دنے کی طرف اُن کار جمان ہے۔ بیرونی قو توں کو خوش کرنے کے ہانڈی سے فوام کے بارے میں اُن کے غیر کچک داررو بئے نے آئہیں اندرونِ ملک اعتماد سے محروم کر لیے اپنے عوام کے بارے میں اُن کے غیر کچک داررو بئے نے آئہیں اندرونِ ملک اعتماد سے محروم کر دیا ہے۔ امن، جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون اور انصاف کی حکمرانی جیسی اقدار سے اُن کا اختاد سے اُن کا اُخراف سول سوسائی کو کھو کھلا کر رہا ہے۔ یوایک حکومت ہے جو تشدد کی پیدا دار ہے، تشدد پیدا کر رہی

ہے اور تشدد کے ہاتھوں پیٹ رہی ہے اور عین ممکن ہے کہ اس کا انجام بھی تشدد کے ہاتھوں ہی لکھا ہو۔

پاکستان ایک ایسی حکومت کاحق دار ہے جواس آ مرانہ نظام سے بہتر ہو، جواقتدار کی خاطر بیرونی قوتوں کی ناز برداری میںمصروف ہے۔

# جنگ کیسے ل سکتی ہے؟

سے کی فضا موجود ہے۔ بےبس ادا کاروں کی طرح پاکتان اور بھارت دونوں مما لک بے جنگ رہانہ طریقے سے مہلک اور تباہ کن جنگ کی سمت بڑھ رہے ہیں۔

نفرت اورانقام کے جذبے نے اس مہلک جنگ کو ہوا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کش مکش سے بھی محاذ آرائی کی شدت میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان نصف صدی کے دوران تین جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔

نفرت کے محرک کے نتیجے میں کشمیری عسکریت پہند جنہوں نے بھارتی فوجیوں کا روپ دھار رکھا ہے، کشمیر کی خون آلوداور مقبوضہ وادی میں بندوقوں اور گرنیڈ کے ساتھ بچوں اور خواتین کو بے دریغ کاٹ رہے ہیں۔ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں جس کے لیے اُنہوں نے بیدا تحمل اختیار کیا ہے۔ وہ سرحدوں پرمتعین بھارتی فوج کے سپاہیوں کے بچوں اور بیویوں کوتل کرتے ہیں۔ اُن کا پیغام واضح ہے اور وہ یہ ہے اگر عسکریت پہند بھارتی فوج کے اہل خانہ کو گھروں کے اندرنشانہ بنا سکتے ہیں تولائن آف کنٹرول پرموجود بھارتی فوجی انہیں مشکل ہی سے روک سکتے ہیں۔

بھارتی فوجی جب اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بیٹوں کوخون آلود کیڑوں میں دیکھتے ہیں تو اُن کے اندر نفرت اور بدلہ لینے کی آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔ عسکریت پبندوں کا شکار ہونے والے بھارتی فوجیوں کے ساتھیوں کے دل میں بھی نفرت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم واجپائی پریہی دباؤ ہے کہ حربی کارروائی کے ذریعے بدلہ لیا جائے۔ سی آئی اے کے امرکی سربراہ نے مارچ میں بھی اس طرح کی جنگ کے امکانات کی پیش

گوئی کر دی تھی۔ سینیٹ کی سلح سروسز کمیٹی کے سامنے تصدیق کرتے ہوئے مینیٹ نے کہا''اگر بھارت کو پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں بڑے پیانے پر جارحانہ آپریشن کرنا پڑا تو پاکستان ترکی بہتر کی جواب دیتے ہوئے جوابی حملہ اس یقین کے ساتھ کرسکتا ہے کہ اس کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ بھارت کے جوائی حملے کی وسعت کومحدود کر دےگا۔''

دوبرس قبل امریکی صدر کانٹن نے جنوبی ایشیا کو دنیا کا خطرناک ترین خطہ قرار دیا تھا۔ گزشتہ چھ ماہ سے بھارتی اور پاکتانی فوجی لائن آف کنٹرول پرایک دوسرے کے سامنے جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ سرحد پر فوجیوں کا آئی بڑی تعداد میں اجتاع گزشتہ برس بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے نتیجے میں سامنے آیا۔

اب بھارت نے پاکستانی ہائی کمشنرکواپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ بھارت کے وزیراعظم اور اپوزیشن کے درمیان ہم آ ہنگی اور یک جائی پائی جاتی ہے، جب کہ بھارتی پارلیمنٹ نے عسکریت پیندوں کے خلاف زبردست ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ جنگ کا ڈھنڈورا پیٹیا جارہا ہے۔

بین الاقوامی برادری کو خطے میں شدید خطرہ محسوں ہور ہا ہے۔ پاکستان امریکہ کی زیر قیادت ان فورسز کا اہم حلیف ہے جو ہمسایہ ملک افغانستان میں کارروائی کررہی ہیں۔ امریکہ آخر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔لیکن اگر عسکریت پسندا تحادی فوجوں کی توجہ پاکستان اور افغانستان کے قبائلی سرحدی علاقوں میں القاعدہ کے خلاف کارروائی ہے ہٹانا چاہتے تھے تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ عسکریت پسندوں کی طرف سے گزشتہ برس ستمبر میں ورلڈٹریڈ سنٹر کے جڑواں ٹاورز پر حملے کے بعد جو جنگ شروع ہوئی تھی اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اس بات کا قطعی امکان تھا کہ سری گر میں بھی جنگ شروع ہوجائے گی جس کے اپس پردہ محرک وہ عسکریت پسند ہوتے جو پاکستان اور میں بھارت کے درمیان کش مکش اور محاذ آرائی کوفروغ دینے کا تہیکر چکے ہیں۔

بین الاقوامی برادری کی جانب سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ایک فوجی آ مر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرسکتا ہے، یا انتہا پبندی کی ان اہروں کوروک سکتا ہے جواب خطے میں خلیج پیدا کررہی ہیں۔

بین الاقوامی برادری کی دوسری بڑی غلطی پیھی کہ وہ داخلی علاقائی تنازعات اور دہشت گردی کے درمیان تمیز کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔فلسطینی اتھارٹی پر ہلّہ بولنے کے لیے اسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون نے تبدیل شدہ عالمی تصورات کواستعال کرنا چاہا تو مشرق وسطی کی صورت

حال انتهائی کشیده ہوگئی۔

اب بھارت بھی اسی طرح کی غلطی کا ارتکاب کرتا نظر آتا ہے۔ درحقیقت مابعد تتمبر کی دنیا سیاسی حل کے بجائے فوجی حل کی جانب مائل نظر آتی ہے۔

بھارت کے سرکاری افسران کی جانب سے اس طرح کی باتیں کی جارہی ہیں کہ محدود عسکری حملوں کے ذریعے پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں ٹریننگ کیمپوں کو تباہ کر دیا جائے۔ لائن آف کنٹرول کے پانے پر فائرنگ کا تبادلہ ہور ہاہے۔ لائن آف کنٹرول کے قریب دیہاتوں میں رہنے والے دیہاتی اس شور کے ساتھ اپنے علاقے چھوڑ رہے ہیں کہ پاک بھارت چھی جنگ ہوسکتی ہے۔

یہ ہولناک منظر ہے۔ مغربی ممالک نے انتہائی سرعت سے اپنے سفارت کاروں کو خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھیجا۔ جزل مشرف کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بہت بڑی امید تصور کیا جارہا تھا، کیکن اب بیائمید دم تو ڑتی نظر آتی ہے۔ ان کے دور میں انتہا پیندی ، عسکریت پیندی اور علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔

اُنہوں نے آگرہ میں بھارت کے ساتھ اعتمادی فضا پروان چڑھانے والے موقع کوضا کع کر دیا۔ انہیں کارگل کش مکش کا روح رواں سمجھا جاتا ہے۔ اس کش مکش کے نتیج میں پاکستان اور بھارت جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کی سیاست انہیں داخلی سیاسی قو توں کے خلاف عملی مخالفت پر اُبھارتی ہے جس سے ملک میں اختشار پھیل رہا ہے۔ اس طرح کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا امکان ہے کہ مذاکرات کی تجاویز اس سفر کوروک لیس گی جو جنگ کی سمت شروع ہو چکا ہے۔

جنگ کے امکانات سے بیخے کا ایک راستہ موجود ہے۔ بیراستہ ہے حکومت کی تبدیلی کا۔
پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے نئے آغاز کا امکان پیدا ہوسکتا ہے۔ اس طرح کی تبدیلی
پاکستان آرمی کی آفیسرزکور کے ذریعے آسکتی ہے۔ وہ جزل پرویز مشرف کو مستعفی ہونے کے لیے
کہہ سکتے ہیں۔ اس سے نئی حکومت کو صاف ذہن کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے والے ندا کرات کا
موقع مل سکتا ہے۔

ایساایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ 1971ء میں پاکستان آرمی کے بینئر افسران فوجی آمر جزل یجیٰ خان کے پاس گئے، جن کے پاس آرمی چیف کا بھی عہدہ تھااور انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا۔ جنرل یجیٰ نے ایسا ہی کیا جس سے نگ حکومت کی تشکیل کا کام آسان ہوا۔ نگ حکومت نے

بکھر ہے ٹکڑوں کواکٹھا کیا۔

اس نئ حکومت نے 1972ء میں شملہ معاہدے پر دستخط کیے۔اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے تک امن رہا۔ یہاں تک کہ 1998ء میں دونوں ملکوں نے ایٹمی دھاکے کیے۔1998ء کے بعد ہے اب تک دونوں مما لک تین مرتبہ جنگ کے کنارے پہنچے ہیں۔

اطلاعات اس امرکی نشاندہی کرتی ہیں کہ کور کمانڈرزایسا کر سکتے ہیں۔ابتدائی طور پراُنہوں نے متنازعہ ریفرنڈم کے انعقاد کی مخالفت کی جو جزل مشرف نے اپنے صدر بننے کے لیے منعقد کیا تھا۔ جب ان کمانڈرز کے سپاہی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پھیل گئے تو آنہیں بیک وقت دومحاذوں کوسنھالنا ہوگا۔

پاکتان کے اہم اور طاقت ورحلیف امریکہ کا نقطۂ نظر بھی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ نے جزل پرویز مشرف کی گھل کر حمایت کی ۔ صدر بش نے انہیں اپنادوست کہا، اب انہیں ایسے فرد جنہیں وہ اپنا دوست قرار دیتے ہیں اور محدود جنگ کے خطرے، جو بے قابو بھی ہو کتی ہے، میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔

بھارت فوجی ایکشن شروع کرنے سے قبل ایسا تاثر ظاہر کرے گا کہ اسے امریکی جمایت حاصل نہیں، لیکن بھارت کو ایکشن کی اس سے زیادہ آزادی حاصل ہوگی جتنی کہ کارگل جنگ کے دوران پاکتان کو حاصل تھی۔ تب صدر کلنٹن نے قرضوں میں جکڑے ہوئے پاکتان کو آئی ایم ایف کا بیغمال بننے کو کہا تھا۔ صدر بش کے لیے بھارت کو یہی کچھ کہنا مشکل ہے۔ بھارت کی معیشت بڑی حد تک آزادانہ ہے۔

صدر بش کے ہاتھ میں ایک ایبا ہتھیار ہے جس سے وہ بھارت کو روک سکتے ہیں۔ یہ ہتھیار کشمیر کے مسکلے پر بین الاقوامی ثالثی کا ہے۔ بھارت اس مسکلے میں بین الاقوامی ثالثی کی مخالفت کرتا ہے۔

عسکری طور پر دھچکا لگنے ہے جنرل پرویز مشرف کی کامیابی کے امکانات مکمل طور پرختم ہوجائیں گے۔ان کے اور خطے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حکومت کی تبدیلی پر رضا مند ہوجائیں تا کمسلح جنگ ہے بچا جاسکے جو نیوکلیئر تباہی بھی لاسکتی ہے۔

بھارت کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ رکھنے کی خاطر حکومت کی تبدیلی کو قبول کر لے، بحائے اس کے کہ وہ محدود جنگ کر ہے جو بے قابو بھی ہوسکتی ہے۔

بھارت کو یاد ہوگا کہ پاکتان وقت اور علاقے کے حوالے سے محدود جنگ میں بہترین

کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ پاکستان کی فوج پوری طرح اسلیے اور ہتھیاروں سے سلی ہے۔ محدود جنگ، طویل جنگ کی صورت اختیار کرسکتی ہے اور طویل جنگ موسم گرما کے درجہ حرارت کو بڑھا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ دونوں ملکوں کے پچھے علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔

گزشتہ مارچ سینیٹ کی تمیٹی کے سامنے اپنی شہادت میں می آئی اے کے ڈائر کیٹرنے کہاتھا کہ'' 11 ستمبر کے حملوں کے نتیج میں پاکستان کو حلیف بنانے کا فیصلہ بنیادی سیاسی تبدیلی کا حامل فیصلہ تھا جس میں بنیادی طور پرخطرات مضمر تھے''۔

اب بیہ خطرات واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں کہ جنوبی ایشیا کا خطہ جنگ کے خطرے سے دوچارہے۔

## عالمی مٰداہب: مفاہمت کی ضرورت

رود کو جوالمیدامریکہ میں پیش آیا،اس کی لہریں آج بھی پورے کر ہ ارض پرمحسوس کی اللہ میں استمبر جارہی ہیں۔اس روز القاعدہ نے جوحملہ کیا،اس کے تین بڑے اہداف تھے:

- (1) وہ مظلوم لوگ جو ورلڈٹریڈسنٹر کے طیاروں کے نکرانے کے نتیجہ میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹے، اُن کے ساتھ افغانستان کے بے یارومددگارعوام بھی مظلوم ہیں، جن پرالقاعدہ اور طالبان کی قو توں نے جنگ مسلّط کردی۔
- (2) اسلام کا تصور بھی اس ظلم کا نشانہ بنا، جس کے بارے میں طرح طرح کے غلط الزامات پھیلائے گئے، اور
- (3) جمہوریت بھی اس ظلم کا نشانہ بی، کیونکہ اس کے بعد جمہوری اقدار کے بجائے تزویراتی (دفاعی حکمتِ عملی) افکار پرزیادہ توجہ دی جائے گئی۔

امن کا زمانہ، جس کے لیے لوگ دعا ئیں کرتے رہے تھے، جنگ کے دور میں بدل گیا جمل و برداشت کی جگہ دہشت گردی نے لیے لی اور پاکتان میں جمہوریت کو آمریت کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ پاکتان میں بھی خودش بم دھا کے ہونے لگے۔ مسجیوں کے گرجا گھر، مسلمانوں کی مساجد، شہروں میں ہوئل، غیرملکی قونصل خانے اور مغربی اخبار نولیں، بھی دہشت گردوں کے نشانہ پر ہیں۔ درجنوں افراد قتل بھی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری مشرق وسطی میں تو جمہوریت کے قیام کی تیاریاں کررہی ہے، مگر پاکتان میں ایک فوجی آمران کا اہم ترین حلیف بن چکا ہے۔

اسلام تو خمل و برداشت كا مذهب ب- إجماع (إتفاق رائے) كے أصول كے تحت اسلام كا

جہوریت سے گہراتعلق ہے۔ بدشمتی سے جہوریت کے ساتھ گہری گئن کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت آمریت کے سابھ بیں زندگی بسر کررہی ہے۔ مغرب بیں اکثر نام نہاد''اسلامی سٹریٹ' کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مغرب جس''سٹریٹ' کا ذکر کرتا ہے، وہ دراصل انتہا پیندی کی''گئی' ہے۔ لیکن ایک اور اسلامی سٹریٹ بھی ہے، جہاں خواتین سے امتیازی سلوک روار کھا جاتا ہے، طلباغیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، تاجروں کو آزادی سے تجارتی مسابقت کی اجازت نہیں، انسانی حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں بند کردیا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا''قتل عام'' کیا جاتا ہے۔ مطالبہ کرنے والوں کو جیلوں میں بند کردیا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں کا''قتل عام'' کیا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی ''گئی' ہے، جس پر ریاستی جرکی قوت نے قبضہ کررکھا ہوتا ہے۔ یہ ایسے مستقبل کی سٹریٹ' ہے، جو عام اور معمولی ند ہجی انتہا پندوں کی ''سٹریٹ' سے پہلے دھا کہ خیز ثابت ہوگئی ہے۔

اکیسویں صدی میں مسلمان اس آزادی کے متلاثی ہیں، جود نیا کے دوسرے حصوں کے عوام کو حاصل ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی تلاش میں ہیں، جونمائندہ اور جواب دہ ہواور جس کا وہ خودا پنے لیے تعین کر سکیں۔ مغرب دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ذریعے آزادی کے تحفظ کا دعویٰ دارہے، مگر پاکستان میں مغرب کا اصل حلیف ایک ڈمی (مصنوعی) پارلیمنٹ کا قیام عمل میں لانے میں مصروف ہے تا کہ وہ اس کے فیصلوں پرصادر کر سکے اور مہر تصدیق ثبت کر سکے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی جدامجد (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے خلف ہیں، جو اُن کے دو بیٹوں کی اولاد ہیں۔

(حضرت) اسحاق (علیه السلام) کی اولا دتو جمہوریت میں زندگی بسر کررہی ہے، مگر (حضرت) اساعیل (علیه السلام) کی اولا د آج بھی آ مریت کے سائے میں رورہی ہے۔

مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیغیبر کوبھی اپنا پیغیبر تسلیم کرتے اور مانتے ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی آسانی کتابوں کوبھی اپنی مقدس کتاب کی طرح ہی تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام مختلف انبیاء اور مرسلین کے ذریعے مختلف نسلوں تک پہنچایا گیا۔ اس کا مقصد انسانیت کو نجات ابدی کی راہ دکھانا تھا اور حضرت محمط اللہ تا تا کری رسول ہیں، جواللہ تعالیٰ نے معبوث فرمائے۔ یہ بات باعث تشویش ہے کہ مسلمانوں کو ابھی تک امن پہند ، قوم تسلیم نہیں کیا جاتا، جودہ دراصل ہیں۔ 11 سمبر کا ایک اثر یہ مرتب ہوا کہ مسلمانوں کو تشدد پہند ، غیر متحمل اور معصوم لوگوں کا جنونی قاتل سمجھا جانے لگا۔ ابی سینیا (حبشہ ) کے نجاشی کے دنوں کو غیر متحمل اور معصوم لوگوں کا جنونی قاتل سمجھا جانے لگا۔ ابی سینیا (حبشہ ) کے نجاشی کے دنوں کو

فراموش کردیا گیاہے، جس نے مسلمانوں کو بیر مانتے ہوئے پناہ دی تھی کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک نہایت نازک کی کیسرہے، جوانہیں الگ کرتی ہے۔ اب مسلمان میں محسوس کرتے ہیں کہ مغرب میں اُن پرشک وشبہ کا ظہار کیا جا تا ہے اور اُن کے ساتھ امتیازی سلوک روار کھا جا رہا ہے۔ اکیسویں صدی، وہ صدی ہے جب انفرادی حقوق انسانی کا غلغلہ بلند ہوا اور بیشلیم بھی کیے جانے لگے۔ اب اکیسویں صدی میں اس انسانی کا میا بی کو، جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی تھی ہمتم کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا احساس ہے کہ عالمی تعصب اور نفرت کا نشانہ صرف وہ ہیں، چنا نچے مختلف کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا احساس ہے کہ عالمی تعصب اور نفرت کا نشانہ صرف وہ ہیں، چنا نچے مختلف کیا جارہے۔

ستبروہ مہینہ ہے، جس میں دنیا بھر میں امریکہ پرحملہ کی یاد سنجیدگی کے ساتھ منائی گئی۔ اس المیہ میں ہلاک ہونے والے معصوم لوگوں کو یاد کیا گیا، اُن کے لیے دعا کیں ما نگی گئیں اور بہ عہد کیا گیا کہ آئندہ اس نوع کا المیہ وقوع پذیر ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وقت ہے کہ اس جنگ کے شکار معصوم لوگوں پر اس کے اثر ات پر بھی غور وفکر کیا جائے، جو چند انتہا پندوں نے مسلط کر رکھی ہے۔ یہ انتہا پنداب دوبارہ منظم ہور ہے ہیں۔ دنیا مجھتی ہے کہ یہ انتہا پندا سنوع کا ایک اور المیہ برپا کر سکتے ہیں، چنانچہ پوری دنیا ہوشیار اور تیار ہے۔ اگر انتہا پند این خرموم مقاصد میں دوبارہ کا میاب ہو گئے تو وہ دنیا کے قطیم غدا جب کے درمیان اس طرح کا عدم محل بیدا کر سکتے ہیں، جوشا پر سکی جنگوں کے بعد کبھیے میں نہیں آیا۔

نیویارگ کے ٹریڈسنٹر سے طیاروں کے نکرانے کے بعداب وقت آگیا ہے کہ اس واقعہ اور اس کی وجوہ پرغور وفکر کیا جائے ۔ انتہا پہند عالم اسلام اور مغرب کے درمیان صلیبی جنگ شروع کرانے کے دربے ہیں۔ یہ جنگ باہمی افہام وتفہیم، زخموں پر مرہم رکھنے کے عمل اور مفاہمت و مصالحت کے دربے ہیں۔ یہ جنگ باہمی افہام تفہیم، نایک ایساعمل ہے، جو پوری دنیا کے عوام ندہبی مصالحت کے ذریعے ہی دور کی جاسکتی ہے۔ یہی ایک ایساعمل ہے، جو پوری دنیا کے عوام ندہبی عقائد سے قطع نظر چاہتے ہیں اور یہ اُن کا حق بھی ہے۔

# جمہوریت کی بحالی ناگزیرہے!

مرستنگ طف اندوز ہوسکیں، جودہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے ایک اہم رُکن ملک کے لیڈر نے انہیں بخش ہے۔ اس مہینے انہوں نے ٹو کیو کا قصد سفر بھی کیا، تا کہ 11 سمبر کے واقعات کے بعد پاکستان نے جوکرداراداکیا ہے،اس حوالے سے تحسین آ میز توجہ حاصل کرسکیں۔ واقعات کے بعد پاکستان نے جوکرداراداکیا ہے،اس حوالے سے تحسین آ میز توجہ حاصل کرسکیں۔ واشنگٹن میں انہوں نے یہ کہ کرلوگوں کو جیران کر دیا" آپ لوگ جمہوریت کا لیبل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں جمہوریت کا لیبل لگا دوں گا" کیکن سے بات بھی واضح کردی کہ از سرنولیبل لگانے بین، ٹھیک ہے میں جمہوریت کا لیبل لگا دوں گا" کیکن سے بات بھی واضح کردی کہ از سرنولیبل لگائے جزل کو جب رائتی کی ضرورت تھی اس وقت انہوں نے اگلی صبح کی میٹنگ میں یہی بیان دیا۔انہوں نے کہا" میرے خارجہ سیکرٹری اگر چہ یہ نہیں چاہتے ، لیکن آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں جمہوریت کا لیبل لگا دُں۔ ٹھیک ہے میں یہ لیبل لگا وُں گا۔" اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ جمہوریت کا لیبل لگا درہے ہیں۔ نئی زبان میں انجینٹر ڈ انتخابات کو صاف و شفاف آخریت پر جمہوریت کا لیبل لگا درہے ہیں۔ نئی زبان میں انجینٹر ڈ انتخابات کو صاف و شفاف انتخاب کا اور فوج کی خواہش کو خواہش کا نام دیا جارہا ہے۔

مشرف صاحب کا ٹو کیومیں زبردست استقبال کیا گیا، کیونکہ وہ ایک ایسے ملک کے لیڈر ہیں جو دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کا اہم رُکن ہے۔ پاکستان کی اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے اُن کے رہنما کردار کو نہ صرف تسلیم کیا جارہا ہے، بلکہ اُسے سراہا بھی جارہا ہے۔ تاہم جاپان اپنی جمہوری اقد ارسے پیوست رہا ہے، کیونکہ بیاس کی عالمی پالیسی ہے۔ اسی وجہ سے جاپان

نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ صاف، شفاف اور غیر جانب دارا متخابات کے ذریعے پاکستان میں مجہوریت کی بحالی کی حمایت کرتا ہے۔

سوویت یونین کے انہدام کے بعد پاکتانی جمہوریت کی بحالی عالمی جمہوریت کے ڈھانچے کے لیے ابمیت کی حامل ہے۔ بہت سارے ایے ممالک اور بہت سارے سیاست دان جو بید مکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی حدود سے ماورا ہو کر استبدادیت مسلط کرسکیں گے۔ دنیا ایسی کمیونئی کومشکل ہی سے برداشت کرسکتی ہے، جہاں چوائس فوجی آ مراور طالبان آ مرمیں سے کرنی ہو۔ بیصورت حال جزل پرویز مشرف کو تذبذب میں ڈال دیتی ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے مطابق ملک میں شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا مطلب پاکتان پیپلز پارٹی اور اُس کی قیادت کی واپسی ہے۔ جزل صاحب تواس کی مخالفت کا حلف اُٹھا کے ہیں۔

انہوں نے اپوزیش کے اہم لیڈروں کوحوالات میں بندکرنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے اس عمل کا آغازاس طرح کیا کہ 15 مارچ کو پانی کے مسکلے سے متعلق احتجاج کرنے والے ہزاروں پر امن مظاہرین کو گرفتار کرلیا۔ تاہم اپوزیشن لیڈروں کوحوالات میں قید کرنا ایک بات ہے اور انہیں جیل کے اندر سے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا دوسری بات ہے۔ جزل صاحب جس قدر اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی کریں گے، خاص طور پرخوا تین کے ساتھ محاذ آرائی ، اس قدران اپوزیشن کے ساتھ محاذ آرائی ، اس قدران کے کا پنے ساتھ وں کی حیثیت کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ مسلم ثقافت خوا تین کو ماؤں اور بہنوں کی حیثیت سے عزت دیتی ہے۔ وہ لوگ جو ان خوا تین کو پابندِ سلاسل کرتے ہیں ، اپنی عزت کھو بیٹھتے ہیں۔

ثقافت اورسیاست میں پھننے کی وجہ نے فوجی حکومت ایک ایسا قانون پاس کرنے پرغور کے رہی ہے جوسیاسی لیڈرول کو تیسری مرتبہ وزیراعظم بننے سے رو کے ۔مسکلہ یہ ہے کہ فوجی حکومت جو بھی قانون پاس کرے، اسے پارلیمنٹ کی توثیق کی ضرورت ہوتی ہے اور ان قوانین، جن کی پارلیمنٹ توثیق کرتی ہے، کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا استخابات انجینئر ڈیتھے، یا شفاف ۔ابتدأ فوجی حکومت نے تمام شعبہ ہائے حیات کے سیاسی لیڈرول کے ساتھ ندا کرات کے متعدد راؤنڈز کے، لیکن بڑی اپوزیشن پارٹیول اور جزل صاحب کے درمیان ہونے والے ندا کرات تین اہم معاملات پرڈیڈلاک کا باعث بے:

1- پہلے مسکے کا تعلق سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے ہے۔ جولوگ جلاوطن کیے گئے ہیں، انہیں واپس بلایا جائے اور جن لوگوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں، انہیں

- والپس ليا جائے۔
- 2- دوسرے پہلو کا تعلق مجوزہ قانون سے ہے، جس میں فرد کوالیکٹن کے ذریعے نتخب ہو کرتیسری مرتبہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر متمکن ہونے سے روکا جانا ہے۔
- 3- تیسرے پہلو کا تعلق اپوزیشن کے اس اصرار سے ہے کہ صاف، شفاف اور غیر جانب دار انتخابات کے لیے انتخابات کے طریقہ کارکونام کے بجائے حقیقتاً اپنایا جائے۔

ندا کرات میں جس تیسرے پہلو کی وجہ سے تعطل پیدا ہوا ہے، اس پہلونے فوجی حکومت کے اندرسب سے زیادہ اندیشے پیدا کر دیۓ ہیں۔حکومت کو بیہ خطرہ لاحق ہے کہا گرصاف، شفاف، غیر جانب دار اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کیا گیا تو ہر دل عزیز لیڈر دبئ، لندن، یا واشکٹن سے اسمبلی پراٹر انداز ہوگی۔

شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے پاکتان عدم استحکام سے

بدستوردو چارر ہےگا۔ نیا وزیراعظم الپوزیشن کے ساتھ ملنے کی دھمکی دے کرصدر کو بلیک میل کرسکتا

ہے۔ وزیراعظم جو نیجو نے 1980ء کے عشر ہے میں یہی پچھتو کیا تھا، جب انہوں نے جرنیلوں سے

مرسڈیز بینز لے کر انہیں چھوٹی سوز وکی کاروں میں لا بٹھایا تھا۔ افغانستان سے متعلقہ جنیواعمل کے

دوران بھی وہ جرنیلوں کو خاطر میں نہ لائے۔ اس اعلانیہ نافر مانی نے فوجی صدر کے ساتھ اُن کے

تعلقات کشیدہ کر ڈالے۔ انہیں بظاہر کرپشن اور نااہلی کی بنیاد پر برطرف کر دیا گیا۔ پاکستان مزید

مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ماورائے آئین اقد امات کی وجہ سے ماورائے آئین ردعمل پیدا ہوا۔ اس

بات کی توقع کی جاتی ہے کہ انتخابات میں دھاند لی کی صورت میں انتہا پہندعنا صرمقامی الپوزیشن کو

ہائی جیک کر سکتے ہیں ، اس لیے پاکستان کے قومی مفاد کے لیے صاف اور شفاف انتخابات بہت

ہائی جیک کر سکتے ہیں ، اس لیے پاکستان کے قومی مفاد کے لیے صاف اور شفاف انتخابات بہت

تاریخ ایک منٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ 11 ستمبر کو یہی پچھ ہوا۔ ورلڈٹر یڈسنٹر اور پیغا گون پر ہونے والے حملوں نے پاکستان کو ایک اہم ملک بنا دیا۔ پاکستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والے ملک جاپان کی طرف سے ہنگا می اقتصادی امداد کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی امداد آرہی ہے۔ ایک ایسا ملک جو چالیس بلین ڈالرز کا مقروض ہو، اس کے لیے یہ فیاضا نہ امداد ہے لیکن یہ طویل المدت عل نہیں ہے۔ پاکستانی عوام جزل پرویز مشرف کے قرض معاف کروانے کی عدم صلاحیت پرنالپندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ بیسب پچھائن کی ناقص نداکر اتی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ آخر کارعالمی بجرانوں کے موقع یرمصر، اردن اور دوسرے ممالک بھی تو اینے صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ آخر کارعالمی بجرانوں کے موقع یرمصر، اردن اور دوسرے ممالک بھی تو اپنے

قرضے معاف کروانے میں کا میاب ہو گئے تھے۔ جزل پرویز مشرف اس اقتصادی اُلجھاؤے بے خبر ہیں، جس نے پاکستان کو قرض کے لیے پھندے میں اُلجھایا ہے۔ ری سٹر پچرنگ قرض میں اضافے کے حوالے سے ایک سراب ہے۔ ان کی حکومت ثمرات حاصل کرے گی اوران کی سزا اُن بچوں کو ملے گی، جوابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔

جاپان نے پاکتان پرزوردیا ہے کہ پاکتان ایٹمی دھاکوں پرعارضی پابندی کو برقر اررکھے۔ جاپان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ پاکتان می ٹی بی ٹی پردستخط کر دے۔ دونوں لیڈروں نے یقیناً اس مسئلے پر بھی گفتگو کی ہوگی۔لیکن جزل پرویز مشروف کوسب سے زیادہ مشکل کا سامنا جمہوریت اور شفاف انتخابات کے مسئلہ پر کرنا پڑا ہوگا۔وہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، یہ نغمہ اُن کے سامنے الایا جاتا ہے۔

# اسلام آباد کے درواز وں پرعسکرتیت کی دستک

میں اپنی پناہ گاہوں ہے بھاگنے والی انتہا پبند قو توں نے اب دوبارہ اپنے قدم افغ انستان پیپلز پارٹی نے ظاہر کیا تھا۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ خدشات کہ اگر 2002ء میں پاکتان میں جمہوریت بحال نہیں ہوئی تو یہ قو تیں پاکتان میں دوبارہ منظم ہوجائیں گی، بے بنیاد نہیں۔

پاکتان میں 2002ء کے انتخابات میں دھاندلی، پارلیمان کا اجلاس بلانے میں تاخیراور پاکتان پیپلز پارٹی کو ہارسٹریدنگ کے ذریعے تو ڑنے تا کہاس کی پارلیمان میں تعداد کم ہوجائے، ایسے اقدامات تھے جن کے ذریعے پاکتان کے لئے خدشات پیدا کئے گئے۔

ر پورٹوں کے مطابق یہ انتہا پند جو مقامی اور غیر ملکی طالبان اور وسطی ایشیائی ممالک کے القاعدہ عناصر پرمشمنل ہیں، نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنالئے ہیں۔ یہ عناصر 2001ء میں اپنی شکست کے بعد دوبارہ مجتمع ہو چکے ہیں۔ یہ عناصر از سرنومنظم ہو چکے ہیں، اسلح سے لیس ہو چکے ہیں اور گوریلا حکمت عملی اپنا چکے سے لیس ہو چکے ہیں اور گوریلا حکمت عملی اپنا چکے ہیں۔ جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ 80 کی دہائی کے دور میں افغان مجاہدین سے منسلک تھی۔ یہ افغان مجاہدین بعد میں طالبان بن گئے اور القاعدہ کا روپ دھار لیا۔ ان کے پاکستانی ساتھی آئی ہے آئی ہے اور اب پاکستانی ساتھی آئی ہے آئی ہے اور اب پاکستان مسلم لیگ (ق) کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔

ا فغانستان میں 90 کی دہائی میں طالبان اور القاعدہ اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، جبکہ ان کے پاکستانی ساتھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف عمل رہے کیونکہ وہ پاکتان پیپلز پارٹی کواپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ پاکتان پیپلز پارٹی کی حکومت 1996ء میں فوجی انتہا پیندوں اور ان کے سیاس ساتھیوں نے ایک سازش کے ذریعے ختم کی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی قومی احتساب میورو قائم کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی سے نفرت کرنے والوں اور افغان جہاد سے منسلک سابق افسران اور اہلکاروں کا تقرر کردیا گیا اور ایک دہائی تک اس ادارے کوملک کی مقبول قیادت کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا۔

القاعدہ اور طالبان کے دوست جو کہ پارلیمان میں موجود تھے اور خود کو چھپانے کے لئے ان پارلیمانی اراکین نے داڑھیاں منڈ وارکھی ہیں، نے مل کر پاکستان میں طالبا نائزیشن کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو الگ تھلگ کر دیا جائے اور عسکریت پیندا نتہا پہندوں کو تقویت دی جائے اور یمل ندہجی مدارس کے ذریعے کیا گیا۔ ان مدرسوں کا کام طلباء کے ذہوں کو برین واش کرکے یا کستانی طالبان بنانا تھا تا کہ بیطالبان یا کستان پر قبضہ کرلیں۔

حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دین میں کوئی جرنہیں لیکن ان طلباء کو غلط سکھایا گیا کہ دین میں جبر ہے۔ مذہب کوایسے مشینی انسان بنانے کے لئے غلط طور پر استعال کیا گیا جن کی مدد سے انتہا پیندوں کے سیاسی مقاصد حاصل کئے جاسکیں۔ ان طالبان سے ایسی کارروائیاں کروائی جاتی ہیں جن سے شہر یوں کے جان و مال ، ان کی سلامتی اور استحکام ، علاقائی اور عالمی امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ پیطالبان ایک ایسالاوہ ہے جو پھٹنے کے لیے تیار ہے اس کے پھٹنے سے پاکستان کی سراکوں پرافراتفری اور انار کی پھیل جائے گی۔

خطرہ ہے کہ اگر پاکستان میں ان عناصر کو تقویت دینے لیے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر دھاند لی کی گئی تو یہ عناصر غلبہ پالیں گے۔ حالیہ حکومتی ڈھانچہ پی۔ ایم۔ ایل (ق) پر مشتمل ہے، اس کے پچھ اراکین اعتدال پیند ہیں۔ تاہم ان میں سے بہت سارے ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کی باقیات ہیں جنہیں ضیاء کے دورکی انٹیلی جنس سے اکٹھا کیا ہوا ہے تا کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جائے، اور اس کے لئے بھی آئی ہے آئی بنوائی گئی تھی اور اُس وقت انہیں پی ایم ایل (ق) میں اکٹھا کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہبی پارٹیاں جوائے۔ ایم۔ اے کی شکل میں اکٹھی ہیں، نے خودکو لال معجد اور جامعہ حفصہ سے لاتعلق اور دورکیا ہوا ہے لیکن کا بینہ نے اس انہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلحہ سے بھر اایک ٹرک لال معجد جارہا تھا جے روکا گیا لیکن کا بینہ کے حقیقت یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلحہ سے بھر اایک ٹرک لال معجد جارہا تھا جے روکا گیا لیکن کا بینہ کے اور غوا کرنے والے انتہا پیندوں کے خلاف پولیس خود کیس دائر نہیں کرسکی۔ لال معجد کے مذہبی کواغوا کرنے والے انتہا پیندوں کے خلاف پولیس خود کیس دائر نہیں کرسکی۔ لال معجد کے مذہبی رہنما کی تقرری خود کا بینہ نے کی ہواراس سرکاری ملازم نے اسلام آباد میں نام نہاد شرعی عدالت

قائم کردی ہے۔ یہ قطعہ اراضی جہاں سیاسی نہ بھی مدر سے موجودہ حکومت کے دور میں تعمیر کئے گئے ہیں، حکومت پاکستان کی ملکیت ہے اور کا بینہ کی ملی بھگت سے جامعہ حفصہ نے اس پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس سرکاری زمین پران مدرسوں کی تعمیر کے دوران حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اصلاحی مدرسے ہوں گے جن کے طالب علموں کی رجئریشن کی جائے گی۔ ان مدرسوں کو تعلیم کے نام پر فنڈ دیئے گئے جس سے ان مدرسوں نے خودکومشحکم کیا، اوراب یہ اسلام آباد کے الیوانوں تک پہنچے گئے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جامعہ حفصہ کو اس لئے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اس میں پڑھنے والی طالبات فوجی افسران کی بیٹیاں ہیں۔ جیرت زدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان طالبات کے والد اپی بیٹیوں کو ڈنڈ ابر دار محافظ بننے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں مالا کنڈ پرفوجی قبضے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ جس کے بعد عسکریت پسندوں نے پیپلز پارٹی کے ایک پارٹی میاریا، حکومت کے دفاتر پر قبضہ کرلیا، حکومت کے دفاتر پر قبضہ کرلیا، حکومت کے دفاتر پر قبضہ کرلیا اور پھے بینکوں اور اسکولوں پر بھی قابض ہو گئے۔ پیپلز پارٹی نے پولیس اور پارٹیمینٹیر بنز کی ایک ٹیم بنائی اور ان کی بغاوت کو کچل دیا۔ تاہم جب پولیس اور دیگر اداروں میں انتہا پسندعنا صر سرایت کر جائیں تو عسکر "یت پسندوں کی راہ کی رکاوٹ خود بخو دخم ہو جاتی ہے، اور ایٹمی پاکستان میں انتہا پسندوں کا راہ کی رکاوٹ خود بخو دخم ہو جاتی ہے، اور ایٹمی پاکستان میں انتہا پسندوں کا انقلاب لانا آسان ہو جاتا ہے۔

یہ تو صرف ایک مدرسہ سامنے آیا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ اسلام آباد اور دوسرے مقامات پراس قتم کے کتنے سیاسی مدر سے موجود ہیں۔ لال مسجد کا غذہبی سربراہ اسلام آباد کے دیگر مدرسوں سے طلباء کو اپنی مدد کے لئے طلب کر سکتا ہے۔ اسلام آباد کے ہر کونے میں اس قتم کی بے قائدہ فوج چھیں بیٹھی ہوسکتی ہے جو تھم کا انتظار کر رہی ہو۔ بیصور تحال تباہ کن ہے۔

حکومت کہتی ہے کہ وہ کمزور نہیں بلکہ ہمدردی کا اظہار کررہی ہے اور اس کئے لال مسجد کے قریب ان دو مدرسوں کے خلاف کارروائی نہیں کررہی ۔ ایسی ہمدردی کا اظہار حکومت نے اس وقت نہیں کیا جب دوسال قبل 2005ء میں پیپلز پارٹی کے کارکن آصف زرداری کا استقبال کرنے کے لئے لا ہور میں جمع ہوئے ۔ یہ کارکن کمل طور پر پُر امن تھے، کراچی کے خمنی انتخابات میں اسی سال فروری میں خواتین کارکنوں پر تشدد کیا گیا، انہیں مارا بیٹا گیا یہاں تک کہ انہیں علاج کے لئے ہبتالوں میں داخل ہونا پڑا۔ اقوام متحدہ کی خاتون نمائندہ اور ایک جج کی بہن کے ساتھ شرمناک سلوک روارکھا گیا صرف اس بنا پر کہ وہ پُر امن احتجاج میں شریک تھیں ۔ ڈنڈ ابردار طالبات نے اسلام آباد کی سرکوں پر قبضہ کر لیا اور حجاموں ، ہوٹی پارلروں اور موسیقی کی دکانوں کو کاروبار بند کرنے اسلام آباد کی سرکوں پر قبضہ کر لیا اور حجاموں ، ہوٹی پارلروں اور موسیقی کی دکانوں کو کاروبار بند کرنے

کی دھمکیاں ویں۔

میں ملمانوں کی اکثریت کی طرح اپنے ندہب اسلام پر فخر کرتی ہوں، تاہم ہم جیسے مسلمان ندہبی رہنماؤں کی جانب سے اسلام کی الی تشریح جودین میں جرکی دعوت دے، کے خلاف ہیں۔ اسلام فرد پر بندوق کی نالی کے زور پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے خلاف ہے۔ زبردتی، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ساجی انصاف مہیا کرنے، جہالت اور غربت کے خاتمے کا نام ہے۔ اسلامی معاشرے کی بڑائی ہے ہے کہ اس میں علم وفنون کورتی ملی، الجبرا، ریاضی، منطق اور دیگر علوم نے ترتی کی۔ اسلام کی متجدوں اور مناروں کی عظمت کو وہ لوگ نقصان پہنچار ہے ہیں جوعلم سے دور کوتاہ زبین ہیں اور جن لوگوں کو سوویت یونین کی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مسلم اور عالمی برادری 80 کی دہائی کے افغان جہاد کی باقیات کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ اپنی بند وقوں کا رخ مختلف قومیوں، ندا ہب اور عوام کی جانب موڑ دیں۔ اسلام کا نام استعمال کرکے بیا نہتا پیند ایک کے بعد دوسرے مسلمان معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کررہے ہیں۔

افغانستان اورعراق میں جنگیں، ان انتہا پیندوں کی جانب سے ورلڈٹر یڈسٹٹر پر حملے کا نتیجہ ہیں۔ اس حملے کے بعد پُر امن اورامن پیند مسلمانوں کو متشدد سمجھا جا رہا ہے۔ اس حملے سے عظیم ندہب اسلام کی سا کھ متاثر ہورہی ہے۔ اس حملے کے بعد لا تعداد معصوم لوگوں کو جال بحق کر دیا گیا ہے جن میں خوا تین اور بچے بھی شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران بھی نشانہ بنانے سے منع کیا ہے۔ خود کش حملہ آور سجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں سے منع کیا ہے۔ خود کش حملہ آور سجھتے ہیں اور شہری آزاد یوں کوختم کر رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں کوگ مسلمان معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں اور شہری آزاد یوں کوختم کر رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں سے اسلام کی خدمت نہیں ہورہا ہے والا یہ تشددان مغربی ممالک میں ساجی ہمہ جبتی اور جمہوریت کوختم کر دے گا جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے مغربی ممالک میں مقیم ہر کردے گا جہاں مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے مغربی ممالک میں مقیم ہر مسلمان کی زندگی ، عزت اور فلاح متاثر ہوگی ۔ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا جہاں ٹو نڈا ہر دارا ہم عہدوں پر پہنچ جا کیں گے، اور ہیرو فی ممالک میں بھی کوئی محفوظ نہیں رہے گا جہاں ہر مسلمان کوشک کی نظر سے دیکھا جائے گا اور وہ نظر سے اور جرائم کا نشانہ بنیں گے۔ یہ انتہا پہند عالمی مالیاتی مارکیٹوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنادیں سے گولین ان عالمی مالیاتی مارکیٹوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنادیں سے گولین ان عالمی مالیاتی مارکیٹوں کی خورے کے یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوجائے گا۔ اگر ایبا ہو گیا تو سے لوگ بشمول مسلمان بھی تاہ ہوجا کی بیا ہیں گے۔ یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوجائے گا۔ اگر ایبا ہو گیا تو سے سے لوگ بشمول مسلمان بھی تاہ ہوجا کیں جو اسلام کی خدمت نہیں ہوجائے گا۔ اگر ایبا ہو گیا تو سے لوگر بشمول مسلمان بھی تاہ ہوجا کیں ہو جائے گا۔ اگر ایبا ہو گیا تو سے لوگر بشمول مسلمان بھی تاہ ہوجا کیں جو اسلام کی خدمت نہیں ہوجائے گا۔ اگر ایبا ہوگی سے سے سوگر کیں ہو جائے گا۔ اگر ایبا ہوگیا تو

ہم ایک گلوبل ویکنج میں زندہ ہیں۔ عالمی اقد ارتمام نداہب کا حصہ ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہنے کے لیے ہمیں اس بات کا احتر ام کرنا پڑے گا کہ دین میں کوئی جرنہیں، اور یہی اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، اور ذاتی ندہجی عقائد کے لیے ہم ریاست کے سامنے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہ ہیں۔

پاکستان میں انتہا پیندی کے معالمے میں ریاست کا اختیار کم ہوتا جارہا ہے۔ پاکستانی کا بینہ، لال مجداور جامعہ هفصه کومزید مدرسے تعمیر کرنے کے لیے اراضی پیش کررہی ہے، اور کہا جارہا ہے کہ لال مجداور جامعہ هفصه کو اسلام آبادہ نتقل کرنے کے لیے بیاراضی پیش کی جارہی ہے۔ یہ صرف مزید سرکاری زمینیں ہتھیانے کا بہانہ ہے اور بالآخریہ ہوگا کہ دونوں قطعات اراضی پران لوگوں کا قبضہ ہوگا۔

اس وقت جب اسکالروں کی توجہ اسلامی دنیا اور دیگر ثقافتوں میں فرق پر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان فرق ہم مسلمانوں کے درمیان فرق سبب سے زیادہ عیاں ہے، جہاں اسلام کے نام پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی یہی صورت حال ہے جہاں مسلمان ہی مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اگر عسکریت پہندوں کو روکا نہیں جاتا تو یہ انتہا پہندی خونی غذہبی انقلاب میں تبدیل ہو عتی ہے۔ عوام کی مرضی کے خلاف فوج کی جانب سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی بجائے غذہبی عسکریت پہند بندوق کی نالی کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے گی بجائے غذہبی عسکریت پہند بندوق کی نالی کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرلیں گے۔

انتها پیندوں کو قبائلی علاقوں، مالا کنڈ، پارا چناراورٹانک میں گھس جانے کی اجازت پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ درہ آدم خیل میں لڑکیوں کے لیے نجی اسکولوں کو بند کروایا جا چکا ہے اور حجاموں سے وعدہ لیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی داڑھیاں نہیں مونڈھیں گے۔لوگوں کا کاروبارختم ہوگیا اورعوام سے ان کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ حکومت نے انتہا پیندوں کے سامنے ہتھیارڈال دیئے ہیں۔

ممکن ہے کہ پنجاب اور وفاق کے دیگر علاقوں میں بیانتہا پسند چھپ کر ضاموش بیٹھے ہوں۔ پاکستان اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ عالمی برادری بھی دوراہے پر کھڑی ہے۔اسلام آباد سے خطرے کی گھنٹی کی آواز واضح اور دور تک سنائی دے رہی ہے۔

#### ساست كا درخشال ستاره

میں چھوٹی ہی بھی ہیں۔ والد مجھے ہوا میں اُچھالتے تھے اور میں خوثی سے
جسب کھلکھلاتی تھی۔ میرے والدا پنے بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے۔ ہم سب کے
لیے وہ انتہائی قابلِ احترام شخصیت تھے اور دل اُن کی محبت میں گرفتار ہوجا تا تھا۔ عوام اُن سے
بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ عوام نے اُن کے لیے خود سوزی کی ، اپنی جانوں کی
قربانیاں دیں ، اپنی پیٹے پرکوڑے کھائے ، بجلی کے جھٹکے برداشت کیے اور تشدد برداشت کیا۔ اُن
کی تقلید میں عام لوگ عظمتوں کے حق دار تھہرے۔ اُن کی شخصیت نے شاعروں اور قلم کاروں کو
اتنا متاثر کیا کہ اُن کی تخلیقات امر ہوگئیں اور ہماری ثقافت اور ادب میں گراں قدر اضا فہ ہوا۔
اتنا متاثر کیا کہ اُن کی تخلیقات امر ہوگئیں اور ہماری ثقافت اور ادب میں گراں قدر اضا فہ ہوا۔
ساعظیم المرتبت شخصیت کو جاننا ضروری ہے ، جس کے وجود نے پاکستان پر پچھلی چار دہا ہوا
ساعظیم المرتبت شخصیت کے ہوئے ہیں۔ وہ ایک شرمیلے انسان تھے جن کے ہوئوں پر محور کن
مسکرا ہے بھی رہتی تھی۔ میں پچھلے ماہ کیلی فور نیا میں اُن کے ایک ہم جماعت سے ملی جو انہیں اس
وقت سے جانتے ہیں جب میرے والد کی عمرا ٹھارہ سال تھی۔ اُن کے مطابق ساری یور نیورٹی
اُن پر ٹریفتہ تھی۔ وہ قد آور، وجیہہ وظیل ، ذہین وظین اور دل موہ لینے والی شخصیت تھے۔ ایک
بہترین مقرر سے جن کی یا دداشت بلاک تھی۔ خوش لبای میں وہ میکا تھے، اُن کے سوٹ برطانیہ
سے ساکر امر میکہ آتے تھے۔

وہ بہت ہی آ سودہ حال خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کیکن انہوں نے طبقہ اُمرا سے منہ موڑ کیا تھا جس کی وجہ سے اُمرا کا بااثر طبقہ اُن سے خفا ہو گیا۔ واشنگٹن میں اردن کے ایک وزیر نے مجھے بنایا کہ قائد عوام کے اقوام متحدہ میں کیے گئے معرکتہ الآرا خطابوں نے سفارت کاروں کی ایک پوری نسل کومتاثر کیا تھا۔انہوں نے یہ بھی بنایا کہ دنیا بھر کے سفارت کاراُن کے خطابوں کی وڈیود کیھتے تھے تاکہ کچھ سکھ سکیں۔

وہ اتنے اچھے مقرر تھے کہ انہیں بھی بھی تحریری نوٹس کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے تقریر کرتے تھے۔ اپنے سامعین کو وہ ہنساتے تھے، رُلاتے تھے اور اُن میں جوش و جذبہ پیدا کرتے تھے اور اُنہیں اتنامتحرک کر دیتے تھے کہ وہ اپنے روز مرہ کے نم بھول کرایک عظیم قوم کی تشکیل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کر عنتان اور نیپال میں آزادی اور جمہوریت کی تحریف کے خلاف ہوا تھا۔ اُن کے ہم تحریف کی غیر منصفانہ بھائی کے خلاف ہوا تھا۔ اُن کے ہم جماعت نے مجھے بتایا کہ پان اسلام ازم (Pan-Islamism) کے لئے اُن میں بے انتہا جوش اور ولد تھا۔

ذوالفقارعلی بھٹواسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے خود کو وقف کر چکے تھے۔ دنیا کی دیگر تہذیبوں
کی برابری کے لیے وہ اسلامی ایٹمی طاقت اور اسلامی مشتر کہ مارکیٹ کے قیام کو ضروری سبجھتے تھے۔
1973ء کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے پاکستانی فوج عرب ملکوں کی حفاظت کے لیے بھیجی
تھی۔ اُن کی تحریک پر اسلامی ملکوں کی آرگنائزیشن (او۔ آئی۔ سی) نے اسلامی کانفرنس کا انعقاد
1974ء میں لا ہور میں کیا۔ ذوالفقارعلی بھٹواورشاہ فیصل کو تھوڑ ہے ہی وقفہ سے قبل کر دیا گیا اور اس طرح اسلامی تاریخ کولیڈر شپ سے محروم کر دیا گیا۔ یہ لیڈر شپ مسلمان ملکوں کی تقدیم بدل سکتی میں یاسرعرفات کو اسطینی قوم کا واحد تر جمان تسلیم کیا گیا اور اسلامی تاریخ کانفرنس تھی۔ اس کانفرنس میں یاسرعرفات کو اسطینی قوم کا واحد تر جمان تسلیم کیا گیا اور فلسطین کی تحریک میں اتحاد بیدا ہوا۔ اس کانفرنس سے یاسرعرفات مشرق وسطی میں تصفیہ کے گیا اور فلسطین کی تحریک میں اتحاد بیدا ہوا۔ اس کانفرنس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش علیجدگی کے بیت کرنے کے مجاز ہوئے۔ اس کانفرنس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش علیجدگی کے بیت جیت کرنے کے مجاز ہوئے۔ اس کانفرنس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش علیجدگی کے بیت دوبارہ تعلقات اُستوار کرنے کے تابل ہو سکے۔

شملہ میں ذوالفقارعلی بھٹونے کمال کردکھایا۔ وہ وہاں ایک ایسی قوم کے لیڈر کی حیثیت سے گئے جسے طاقت کے ذریعہ دولخت کردیا گیا تھا۔ وہ وہاں اس وقت گئے جب پاکتان کے 90 ہزار فوجی جنگی قیدی ہے ہوئے تھے۔ پاکتانی علاقہ گنوایا جا چکا تھا اور پاکتانی فوج کے افسروں اور جوانوں پر نیورم برگ طرز کامقدمہ قائم کرنے کا خطرہ موجود تھا۔ وہ وہاں اس وقت گئے جب جزل ما نک شاہ باقی ماندہ پاکتان کو توڑنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ اپنے ہمراہ دائش، تاریخ کی روشنی اور پاکتانی عوام کی جمایت اور دعا کیں لے کر گئے۔ وہ مغربی محاذ پر ہاری ہوئی زمین کو واپس لینے

میں کامیاب ہوئے۔اس کا موازنہ جزل ضیاء کے دور میں سیاچن کے محاذ پر گنوائے جانے والے رقبہ سے کیا جائے جس کی واپسی کے لیے کئی کوششیں کی جا چکی ہیں۔ وہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے شملہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کی وجہ سے تین دہائیوں سے دونوں مما لک میں امن قائم ہے۔وہ پاکستانی جنگی قیدیوں کو ملک واپس لانے میں بھی کامیاب ہوئے۔اورانہوں نے ملکی وقار بھی قائم رکھااورانہیں جنگی مقدمات سے بچایا۔

وہ ساری دنیا میں ایک نسل پراٹر انداز ہوئے اور استعاریت کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ ویت نام کی جنگ کے خلاف جہاں ایشیائوں کا خون بہایا جارہا تھا وہ برسر پیکاررہے۔ وہ ایشیائی ہونے پر فخر کرتے تھے اور تیسری دنیا کے لیڈروں سے اُن کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ انڈونیشیا کے صدر سویکارنو آئہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھتے تھے اور مصر کے صدر ناصر اُنِ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ صدر ڈیگال، یو گوسلا و یہ کے ٹیٹو اور اُس وقت کے بڑے لیڈروں کی نظر میں اُن کا بہت عزت واحر ام تھا اور وہ قائد عوام کی حکمت و دانش کے قائل تھے۔ جب وہ صدر کینیڈی سے ملے تو صدر کینیڈی سے ملے تو صدر کینیڈی سے ملے تو صدر کینے ہوئے اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ 'اگرتم امر کی ہوتے تو تم امریکی ہوتے ہے۔

امریکی صدر جارج بش اور قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر نے اُن کے تد بر اور دائش کوسراہا۔
چین کے عظیم لیڈر ماؤز ہے تنگ اور وزیر اعظم چواین لائی انہیں اپنے اہلِ خاندان کی طرح سیجھتے سے سعودی عرب کے شاہ فہدانہیں اپنا بھائی سیجھتے سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ'' میں نے اُس وقت بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اُن کا قتل ناانصافی تھا۔'' شاہ ایران بھی نہ جان سکے کہوہ اُن پررشک کریں ، یا اُن کوسراہیں۔اُن کی عقل و دائش، پیش بینی اور قابلیت کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ وہ دوسروں کواپنے اُصولوں اور ثابت قدمی کی سیاست سے متاثر کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔

اُن کی شخصیت کاسحرالیا تھا کہ اُن کے پرستاراُن کی ایک جھلک دیکھ کر، یا انہیں ہاتھ لگا کر اپنے ہوٹل کھو دیتے تھے۔خواتین اُن پر دل و جان سے فریفتہ ہو جاتی تھیں۔اُن خواتین میں شنرادیاں،خواتین اوّل اور بین الاقوامی ادا کارائیں شامل تھیں لیکن وہ اپنے خاندان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے سب کونظر انداز کر دیا اور متعدد دل توڑ دیئے۔

ذوالفقارعلی بھٹوصدرایوب کی کابینہ میں شامل ہوئے۔اُس وقت وہ برصغیر کے سب سے کم من وزیر تھے۔اُس وقت وہ صدرایوب کا احترام والد کی طرح کرتے تھے،لیکن جلد ہی وہ مایوس ہوگئے۔ اُن کے خیال میں ایوب خان امریکہ کی بہت زیادہ تابعداری کرتے تھے۔ وہ پرمٹ کی سیاست کو ناپہند کرتے تھے جس کی وجہ ہے بائیس خاندانوں کے لیٹر نے ٹولہ نے جنم لیا، جس نے پاکستان کے عوام کا خون چوسا۔ جب ایوب خان کے رشتہ داروں نے لوٹ مار کرنی شروع کی تو انہیں سخت نا گوار گزرا۔ تاشقند میں سپر پاور کے کہنے پر پاکستان کے مفادات اور اُس کے سپوتوں کے خون اور قربانیوں ہے، جوانہوں نے 1965ء کی جنگ میں دیں، روگردانی کرنے پر انہیں سخت صدمہ پہنچا اور یہی بات اُن کی حکومت سے علیحد گی کا باعث بنی رحکومت سے علیحد ہونے کے بعد انہوں نے کچھ وقت غور وفکر میں گزارا۔ ایوب خان انہیں اپنے لیے خطرہ سجھتے تھے اور ایوب کی مرضی کی خلاف ورزی کرنے والے چند ہی لوگ تھے۔ اُن کی رہائش گاہ 70 کلفٹن کے سامنے کروں کی لجی لائن بھی ختم ہوگئی۔ان حالات میں سب انہیں چھوڑ گئے اور وہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں کی موروں کی لیکن مصروف کر لیا اور ''آزادی موہوم'' (Myth of Independence) نا کی حوصلہ کتاب کبھی۔ وہ ایک فلاط کھتے تھے۔ برٹر بیٹر رسل اُن کے دوست تھے اور اُن کی حوصلہ کتاب کبھی۔ وہ ایک فلاط کھتے تھے۔ برٹر بیٹر رسل اُن کے دوست تھے اور اُن کی حوصلہ کی انہیں خطوط کبھتے تھے۔

ذوالفقارعلی بھٹو دل کی گہرائیوں سے ایک سوشلسٹ تھے۔ وہ ایوب خان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے تا کہ عوام کو جا گیر داری اور استعاریت سے نجات دلاسکیں۔ اس لئے 1967ء بیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں لایا۔ انہوں نے پارٹی کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ملک کے طول وعرض کا دورہ کیا۔ وہ اُن دھول سے اٹے گاؤں اور قصبوں تک گئے جہاں ابھی سٹر کیں نہیں بی تھیں۔ انہوں نے سخت گرمی میں، جب سورج آگ برسار ہا ہوتا تھا، اور آندھی اور طوفان میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے سفر کیا تا کہ پاکستان کے غریب عوام اپنی تقدیر بدل سکیں۔ اُن کا پیغام دلوں کو گرما دینے والا تھا جس نے عوام کو متحرک کر دیا اور سرمایہ داروں کے گروہ نے اُن کے خلاف اتحاد کر لیا۔ اُن کا پیغام میا اُن کا پیغام جا گیرداری، سرمایہ داری اور قبائلی نظام میں تھنے ہوئے عوام کے لیے آزادی کا پیغام تھا۔

اُن کے دوروں نے عوام میں نئی روح پھونک دی اور قوم کوخواب غفلت سے جھنجوڑ دیا۔ سندھ کے ریگستانوں اور سرحد کے بہاڑوں میں قاتلوں کے ٹولد نے اُن کا تعاقب کیا، کیکن انہوں نے سب کوشکست دے دی۔ بڑے بڑے فوجی جزل منہ کے بل گر پڑے جیسے ایوب خان اور یجیٰ خان جنہوں نے قتم کھائی تھی کہ اقتدار بھٹو کو منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن عوام کے سیلاب کونہیں روکا جار کا اور عوام نے اقتدار پر انہیں بٹھایا۔ اپے دوراقتدار میں انہوں نے پاکستان کومتفقہ آئین دیا جس میں بنیادی انسانی حقوق کی طانت دی گئی ہے۔ یہ ایک لبرل آئین تھا جس میں خواتین اوراقلیتوں کو پارلیمنٹ میں تمام حقوق دیئے گئے تھے۔ صوبوں کوخود مختاری دی گئی اور نظر انداز شدہ قبائل اور شالی علاقہ جات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ خواتین کا ماتحت عدالتوں، وزارت خارجہ اور بیوروکر لیمی میں تقرر کیا گیا۔ قراقرم ہائی و نے تغییر ہوئی، پورٹ قاسم، کامرہ کمپلیکس، ہیوی میکینیکل کمپلیکس، ایٹمی پروگرام اور کینسر کے علاج کے لئے چاروں صوبوں میں سنٹرز کا قیام عمل میں آیا۔ غریب کسانوں کے بچوں کے لیے تعامی کے دروازے کھولے گئے۔ صبحے معنوں میں یہ پاکستان کی حیات نوتھی۔ پاکستان و نیا کے اہم ممالک میں شامل ہوگیا اور بھٹو کے تدبر نے بیسب نقینی بنایا۔ ملک میں ترقی اور خوشحالی کا دوردورہ ہوا۔

تاریخ میں قوموں کے سنہری دور میں ایک وقت زوال بھی آتا ہے۔ ظاہراً پارسا اور نیک جزل تاک میں بیٹھا تھا، جواردن میں فلسطینیوں کے قتل عام کا مرتکب تھا۔ اس جزل کے دل میں دھو کہ اور اقتدار کی خواہش چھپی ہوئی تھی۔ جب سرحدوں کے پارسے اُسے اشارہ ملاتو اُس نے اُس کا جواب دیا اور وفاداری اور ادب واحترام کی اسلامی روایات کو یکسررد کرتے ہوئے اُس نے اُس کا جواب دیا اور وفاداری اور اوب واحترام کی اسلامی روایات کو یکسررد کرتے ہوئے اُس نے ایس کے خوادری اور قتل کا مرتکب ایس محسن سے غداری کی ۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اُس شخص نے ختم کی جوغداری اور قتل کا مرتکب ہوا۔ اُس کے ظالمانہ اقتدار نے عوام کو کچل کر رکھ دیا اور اُس وقت تک ظلم کرتا رہا جب تک کہ قدرت نے اُس کے جسم کوفضا میں آگے گولہ میں تبدیل نہیں کر دیا۔

ذوالفقارعلی ہمٹونے ہمیشہ برصغیر کے صوفیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اجمیر شریف میں اُن کے دستخط حاضری دینے والوں کی کتاب میں موجود ہیں۔ وہ دا تاصاحب کے مزار پر با قاعدگی سے حاضر ہوتے رہے اور مشکل وقت میں انہوں نے بادشاہ دشگیر کو یاد کیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے سب سے بڑے خلیفہ اور اور نگ زیب عالمگیر کو سب سے عظیم مغل بادشاہ سمجھتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ عقیدت لال شہباز قلندر سے رکھتے تھے۔ جب وہ نوزائیدہ تھے اور بیار ہوئے تھا ور اور ڈاکٹر وں نے بھی اُمید چھوڑ دی تھی تو اُن کی والدہ نے لال شہباز قلندر کے مزار پر کھا مانگی تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے نوجوان ماں کی دُعا قبول کی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو بہترین پوشاک پہنائی اور اس کا بستر ریشی بنایا۔ خدانے اس ماں کو اس تکیف دہ حالت سے محفوظ رکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہترین میں دیکھتی۔ لیکن اس کال کو گھڑی میں دیکھتی۔ لیکن اس کال کو گھڑی میں بھی جہاں انہیں قتل کرنے سے پہلے ظالموں نے انہیں زندہ نہیں رہنے دیا۔ اُس کی ہمت مینارہ نور

کی طرح جگرگاتی رہی اورعوام کواس بات کا حوصلہ دیتی رہی کہ وہ ظالموں سے لڑتے رہیں۔خواتین کو ہمت ہوئی کہ وہ اس بے رحمانہ اور کو ہمت ہوئی کہ وہ اس بے رحمانہ اور غیر منصفانہ اسیری پر احتجاج کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ذات میں نہ صرف پاکستانیوں بلکہ ساری مسلم دنیا کو اُمید،خوابوں کی تعبیر اور اُمنگیں نظر آئیں۔انہوں نے اپنی زندگی غریب، کچلے ہوئے اور محروم عوام کے لیے قربان کی۔انہوں نے غاصبوں سے کہا کہ وہ اُن کو یہ بتائے گا کہ عوام کالیڈر کس طرح زندہ رہتا ہے؟ اور کیسے مرتا ہے؟ انہوں نے جو کہا وہ کرے دکھا دیا۔

انہیں رات کی تاریکی میں بہت راز داری سے قبل کر دیا گیا اور اُن کی میت اُن کی سرزمین پیدائش لاڑکانہ بہنچا دی گئی۔ اور جب ساری قوم سورہی تھی تو غیر فطری طور پرریگستانی علاقہ میں ثالہ باری ہوئی اور اس طرح قدرت نے اس شخصیت کی وفات پر آنسو بہائے جس کی عظمت ساری دنیا میں تشکیم کی جاتی تھی۔ اپنی نو جوان بیوی نصرت سے شادی کے وقت ذوالفقار علی بھٹونے ساری دنیا میں تصور کی جاتی تھی۔ اپنی نو جوان بیوی نصرت سے شادی کے وقت ذوالفقار علی بھٹونے کہا تھا''میں تھوڑی دیر کے لیے آسان پرایک ستارے کی طرح جگرگاؤں گا اور اس کے بعد معدوم ہو جاؤں گا۔'' وہ ایشیا اور عالم اسلام کے چمک دار ترین ستارہ تھے اور اُن جیسا بھی کوئی اور نہیں ہوگا۔

### انصاف کی اپیل

سی سال قبل جب پاکتان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تختہ اُلٹا گیا تھا تو اس کے خلاف کرپشن کے الزامات ہار بارد ہرائے کے تھے۔ دوسال تک اخبارات میں یہی الزامات بار بارد ہرائے جاتے رہے۔ اس دوران پاکتان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے خلاف (کرپشن کے الزام میں) کوئی مقدمہ عدالتوں میں پیش نہ کیا گیا۔ مڑکر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کی اس دوسالہ مہم کا بعض اہم اور قابل عزت شہر یوں پر بھی اثر پڑا۔ ان لوگوں نے، جو قانون اور انصاف پر گہرایقین رکھتے ہیں، کرپشن کے الزامات سے غلط نتائج اخذ کیے۔ دراصل بیشہری میڈیا کی مہم کے ذریعے اُن کی لاعلمی میں برین واشنگ کے عمل سے گزارے گے۔ جب اخبارات میں ظلم و جبر، تشدد اور نانصافی پر مبنی واقعات کی خبریں شائع ہو ئیں تو اُن خبروں کونظر انداز کر دیا گیا۔ یہ محسوس کیا گیا کہ اگر ملک کے خزانہ سے ''ار بوں ڈالز' لوٹ لیے گئے ہیں تو جب تک بیہ مال وزر تلاش کر کے واپس ملک میں نہ لایا جائے، قانون تو نداتی بنار ہے گا۔

یہ سب کچھ انصاف کے تقاضوں کے منافی تھا اور اس کے تحت ایک وزیر اعظم اور اُس کے شوہر کو سزا سنا دی گئی۔ جب انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک ادارے نے اُن کے خلاف تحقیقات کو''ساسی'' ہونے کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا تو اس ادارے کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ ان الزامات کی تحقیقات کرنے والے نے ایک برطانوی اخبار کے نمائندے کے روبرومتکبرانہ انداز میں کہا کہ انہوں نے گواہوں پرتشدد بھی کیا تھالیکن اسے تو پچھ نہ کہا گیا بلکہ مظلوموں کو ہی سزا دی گئی۔ ایسے خصوصی قوانین بنائے گئے جو ماضی سے موثر قرار دیئے گئے اور

انصاف کے اُصولوں کو ہوا میں اُڑا دیا گیا۔صفائی کے گوا ہوں کوتو موقع ہی نہ دیا گیا۔اخبارات میں ایسےاشتہارات شائع کرائے گئے، جن میں مدعاعلیہان کوعدالتی فیصلہ سے قبل ہی مجرم قرار دیا گیا تھا۔

اسب کچھ کے باو جوداُن لوگوں نے بھی ، جو کچھ کہنے کی پوزیشن میں تھے، خاموش رہنے پر
اکتفا کیا۔ انہیں تو اخبارات میں شائع کرائی جانے والی مختلف خبروں اور دستاویزات کی اشاعت
کے ذریعے خاموش کر دیا گیا۔ انہیں'' غیر ملکی عدالتوں'' کے فیصلے دکھا کر بے حس بنا دیا گیا۔ اس
طرح مخالفوں کے بارے میں حکومت کی گیوں اور جھوٹ کو گویا قانونی شکل دی گئی۔ حقیقت میہ ہے
کہ کسی بھی بیرونی (غیر ملکی) عدالت میں میرے خلاف کوئی مقدمہ زیر ساعت ہی نہیں، فیصلے کہاں
سے آئے۔

سوئٹررلینڈ میں اسلام آباد والوں کے غلط اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئیں۔ برطانیہ میں اسلام آباد کے حکمرانوں نے حکومت سے درخواست کررکھی ہے کہ وہاں کے مقامی باشندوں کے بیانات حاصل کیے جائیں۔ ہاں! اس طرح کے (جھوٹے) پراپیگنڈہ کے ذریعے بعض لوگوں کو یہ سوچنے پرمجبور کر دیا گیا کہ غیرممالک میں میرے خلاف عدالتی کارروائی ہورہی ہے۔

قانون کا ایک اہم اُصول ہے ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف آزاد انداور منصفانہ فضا میں مقدمہ چلا یا جانا چاہیے۔ بہت سے مقدمات تو عوا کی ماحول کو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ، خراب کر کے اور بلنے گلئے کے ذریعے ختم کرا دیئے جاتے ہیں۔ بدشمتی سے حکومت کے جھوٹے پرا پیگنڈ ب کے باعث میرے لیے انصاف اور منصفانہ مقدمات کے امکانات ہی ختم کر دیئے گئے۔ میرے خلاف جو الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے شہادتوں کے پہاڑ موجود ہیں، لیکن میرے خلاف برا پیگنڈہ بہت زیادہ کیا گیا اور نفیاتی جنگ کے ذریعے میرے خلاف عوام میں نفرت پیدا کی گئی۔ صفائی پیش کرنے والوں کو شدید ذہنی دباؤ کا سامنا ہے۔ ہمارے خلاف اسلام کے تصورات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غلط مقدمات کھڑے خلاف اسلام کے تصورات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غلط مقدمات کھڑے

میں نے جب جمہوریت کے حق میں مہم چلانے کے لیے واپس پاکستان آنے کا اعلان کیا تو حکومت نے میرے خلاف دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سنا کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنالیا ہے کہ میرے خلاف جوسزا سنائی گئی ہے ، سپریم کورٹ سے اس کی توثیق کرا دی جائے گی۔ اگر چہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں متعدد دیانت داراور باوقار،معزز جج صاحبان موجود ہیں کین میرے لیے بیہ بات باعثِ تشویش تھی کہ مقدمہ منصفانہ انداز میں نہیں سنا جائے گا۔ پاکستان کی عدلیہ تو بڑے دیا وَاور جبر کے ماحول میں کام کرتی ہے۔ جج برطر فی کی تلوار کے نیچ کام کرتے ہیں۔ فوج نے اقتدار پر قبضہ کرتے ہی نصف کے قریب ججوں کوتو گھر بھیج دیا تھا۔ فوجی حکومت نے پرا پیگنڈہ اور شدید مخالفت کے ذریعے جو ماحول پیدا کررکھا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ فوجی حکومت تو جو چاہے گی وہی کرے گی۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے اپنے انداز ہیں۔ایک ایسام مجزہ ورونما ہوا کہ میں جب بھی اس بارے میں سوچتی ہوں تو مجھ پراس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے ایک افسر نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ضمیر کی آ واز پر لبیک کہا۔اُس نے جب کا بینہ کے وزراء اور جج کے درمیان مکالمہ کے ٹیپ سنے تو اُس نے صدر پاکستان کو اس بارے میں (خط) کلھنے کا فیصلہ کیا۔''سنڈے ٹائمنز'' کو بھی یہ ٹیپس مل گئے،جس نے اُن کی بنیاد پر ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کر دی۔واشگشن میں جب میں پریس سے ملا قات کر رہی تھی، تو مجھے بھی بیر یورٹ مل گئی، چنانچے میں نے بریس والوں کو بھی اس کی نقول فراہم کر دیں۔

جزل مشرف کے پاس تین ہفتوں کا وقت تھا کہ وہ مجھے عدالت کے ذریعے اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے فوجی طاقت کا استعال کریں۔ غالباً مشرف بھی اُن کہانیوں سے متاثر ہوئے تھے جو انہوں نے من رکھی تھیں۔ میں نے مطالبہ کیا کہ ججوں اور عدلیہ کے بارے میں اقوام متحدہ سے تحقیقات کرائی جائیں۔ متعلقہ نج اور کا بینہ کے وزراء الی تحقیقات سے خوفز دہ ہیں، انہوں نے میری بات کی تائیز نہیں گی۔ پاکتان میں بھی بی تحقیقاتی رپورٹ شائع ہوگئ، جس سے ایوانِ حکومت کے درود یوار ہل کررہ گئے۔ اس سے ملک کے دانشوروں کے تعمیر بھی جاگے، جنہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ ان ججوں کو (جن کا میپس سے تعلق ہے) مستعفی ہو جانا چا ہے اور اس پورے معاملہ کی تحقیقات ہونی جائے۔

''سنڈے ٹائمنز'' کی تحقیقاتی رپورٹ میں دھا کہ خیز مواد تھا۔اس سے جموں اور وزراء کی ٹیپ شدہ بات چیت سامنے آ گئی، جس سے بیہ بات شک وشبہ سے بالاتر ثابت ہوگئی کہ جموں کو بلیک میل کیا گیا تھا کہ وہ مجھے سزا سنا کیں۔ان (جج صاحب) کی تو اہلیہ کو بھی یقین ہے کہ حکومت جموں سے جا ہتی تھی کہ وہ میرے مقدمہ میں ناانصافی ضرور کریں۔ بیہ بڑے صدمے کی بات ہے کہ ملک کے وزیر قانون نے مقدمہ کا چارج سنجال رکھا تھا۔ کا بینہ کا وزیر برائے احتساب جموں کو فیصلہ کھوا

ر ہا تھا اور (مجھے سزا دلانے کے لیے) اُن سے تکرار کرر ہا تھا۔ لا ہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب مقدمہ کی ساعت کرنے والے جج کو ہلاشیری دے رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ ''انصاف کوچھوڑو، ورنہ تمہاری گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوجا کیس گے''۔

یا جو سیاک کہانی، انصاف کی کہانی ہے، جے ایک ایسی خاتون کے لیے 'قل' کر دیا گیا جو ملک کی وزیراعظم رہ چی تھی۔ لیکن میہ کہانی انصاف کے ساتھ ارتکاب جرم کی اُس کہانی ہے کوسوں دورتھی جو پہلی باررونما ہوئی تھی۔ بدانسوسناک، المناک کہانی وزیراعظم سپروردی کوسزا سنانے ہے شروع ہوئی اوراس کا خاتمہ وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوکو پھانسی لگانے پر ہوا۔ اُن پر ایک ایسے مخص کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا جو آج بھی زندہ ہے۔

وزیراعظم کے حق میں گواہی کا پہاڑ معزز اور نامور قانون دانوں کی طرف ہے آیا ہے، جو دنیا کے تین براعظم کے حق میں گواہی کا پہاڑ معزز اور نامور قانون دانوں کی طرف ہے آیا ہے، جو دنیا کے تین براعظموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مقدمہ کی ساعت کرنے والی عدالت میں بڑی احتیاط سے مطالعہ کیا ہے۔ اس مقدمے کا مواد پہلے پرلیس میں چھپوایا گیا اور پھر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سارے مواد کا مطالعہ کرنے اور کسی بھی معاملہ میں ثبوت پیش کرنے کے اُصولوں کی روشنی میں اس کے تجزیہ کے بعدانہوں نے رائے دی کہ اس مواد کے مطابق تو فر د جرم کی تیاری بھی محال ہے، پھر مقدمہ کی منصفا نہ اور آزادانہ ماحول میں ساعت نہیں ہوئی اور بیہ کہ مدعا علیہان دلائل کی بنیا دیر نے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔

سابق کومت نے او گول کی جو بات چیت شپ کی، اسے سننے کے بعد بین الاقوامی قانون دانوں کی رائے کی توثیق ہوتی ہے۔ ان قانون دانوں میں، جوامریکہ اور برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، دوسابق چیف جسٹس، برطانیہ کا ایک سابق اٹارنی جزل، پاکستان سپریم کورٹ کے ایک بج اورامریکہ و برطانیہ کی ایک معروف قانونی فرم کے لوگ شامل ہیں۔ بچ کا سامنا کرنا گویاان (جن کوسزائیں سائی گئیں) کی برئیت کا جبوت ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جو تکلیف پیچی ہے، جس اڈیت سے وہ گزرے ہیں، یواس کا درماں تو نہیں ہے۔ یوشفاف احتساب کا دورہے۔ انسان ذہنی اذیت بھگت سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، بشرطیکہ اس کے بعدصاف شفاف منصفانہ کل ہوتا فظر آئے۔ پاکستان کی عدلیہ ہیں جو کر پشن ظاہر ہوئی ہے، اس سے عدلیہ کے ادارے کو بیموقع ملا ہے کہ وہ اپنا وقار بحال کرے۔ اس مقصد کے لیے ان کر پٹ جوں کے خلاف کا رروائی کی جانی چاہئے، جن کا اس معاملہ سے تعلق ہے۔ اس سے ملک (پاکستان) کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنا اداروں کی اس طرح تعیم نوکرے، جس کی الکیسویں صدی میں ضرورت ہے۔

سابق وزیرداخلہ اور سابق چیف جسٹس آف پاکتان نے بیشلیم کیا ہے کہ سابق حکومتی زعاء فیلی فون ٹیپ کرنے کے احکام جاری کیے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جب وزیر اعظم تھی تو میرے دفتر بلکہ میری رہائش گاہ کے ٹیلی فون اور بات چیت بھی ٹیپ کی جاتی تھی۔ آج بھی، جب میں بیسب پھی کھورہی ہوں، میرے شوہری بات چیت ٹیپ کی جارہی ہے، اُن کی ویڈ یوفلم بنائی جا میں بیسب پھی کھورہی ہوں، میرے شوہر کی بات چیت ٹیپ کی جارہی ہے، اُن کی ویڈ یوفلم بنائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جیل کے ایک کمرے میں قید تنہائی میں ہیں جس کی کھڑ کیوں کے شیشے سیاہ کر دیئے گئے ہیں۔ کسی کی تنہائی میں بیہ جامدا خلت ختم ہونی چا ہے۔ انٹیلی جنس ایجنسیاں تو ہر ملک کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن انہیں قانون کا پابند بنایا اور رکھا جاتا ہے۔ پاکتان میں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا ہونا تبھی ممکن ہے، جب اسلام آبادان ٹیپس کوصدائے جس تصور کرے اور ریاستی اداروں کی صفائی پر کمر بستہ ہوجائے۔ ادارے تو بہت سے ہیں، جن میں پارلیمٹ، عدلیہ، ریاستی اداروں کی صفائی پر کمر بستہ ہوجائے۔ ادارے تو بہت سے ہیں، جن میں پارلیمٹ، عدلیہ، انٹیلی جنس ایجنسیاں اور مسلح افواج بھی شامل ہیں۔

اسلام الزام تراثی کی سیاست کا مخالف ہے، کیکن دوسرے سب سے بڑے اسلامی ملک میں جھوٹی الزام تراثی ، گپ بازی اور کردار کئی کا کھیل بدستور جاری ہے، جوراست بازی اور انصاف کی کسوٹی پر بھی پورانہیں اُتر سکتا۔ اپنے حالیہ دورہ مغرب کے دوران میں نے دیکھا کہ وہاں کے رہنما صرف مثبت نکتہ چینی کرتے ہیں، جب کہ ذاتی نوعیت کے حملوں سے احتر از کرتے ہیں۔ مجھے اس بات پر بڑی جرت ہوئی کہ ری پبلکن حکومت اپوزیشن والوں کو اس بات پر مائل کرنے کی وشش کر رہی ہے کہ انسانی بھلائی اور باہمی محبت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ل کر کوشش کی جائے۔ امریکہ کے صدر بش نے ڈیموکریک سینیڈ کینیڈ کی کو ایوانِ صدر آنے کی دعوت دی تا کہ وہ مل کر فلم دیکھیں۔ دوش کا ایسا اقد ام یہ ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ سیاست دانوں کے درمیان اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن انہیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہئے۔

جبرہ ہما سیاسی ایجنڈ بے بڑمل کرنے کے لیے باہمی احترام سے محروم ہوجاتے ہیں توافراد سے زیادہ انسانی معاشرہ اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ جب سے میں نے وزارتِ عظمی چھوڑی ہے، ہمارا ملک مالی دیوالیہ بن میں مبتلا ہے۔ اس کے مستقبل پر فوج کا طویل سابہ اہرارہا ہے۔ جب تک جمہوریت کی گاڑی کو واپس پڑئی پر نہیں ڈالا جاتا، مستقبل میں مزید سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ایسے عدم استحکام نے ملک کواس حد تک کنگال کر دیا ہے کہ ملک کے نوجوان خود کئی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی اندوہ ناک بات ہے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے غریب لوگ ہیں، جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے مالی سکت نہیں ہے۔

سپریم کورٹ کی بلندوبالاعمارت میں، جو میں نے بھاری رقوم صرف کر کے بنوائی تھی اور جس کا میں نے ہی افتتاح کیا تھا، بیٹھنے والے ججوں کو آزادانہ طور پرانصاف کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جاتا۔انصاف تویاش یاش ہوتارہے گا۔

مجھے بتایا گیا ہے کہ فوج میرے مقدمہ کی از سرنوساعت کے لیے اسے والی اس عدالت میں سیجنے کو ترجیح دے گی، جس نے اولین فیصلہ سایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے مزید دکھوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ مزید خصوصی عدالتیں قائم کریں گے اور سیاسی ادارے مزید ججوں کو بلیک میل کریں گے، میں توابیا نہیں جاہتی۔ مجھے باعزت بری کیا جانا چاہے۔ میں اپنی اپیل میں بہی کہوں گی کہ مجھے میراحق ملنا چاہے۔ میری اپیل یہ ہے کہ مجھے باعزت بری کیا جائے۔ انصاف کا مزید مضحکہ نہ اُڑایا جائے، جیسا کہ میرے اور میرے باپ کی روح کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ میں اُن لوگوں کی روح کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ میں اُن لوگوں کی روح کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ میں اُن خوا سے اُئر گئے کہ قانون انہیں زندہ رہنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا۔ ان روحوں کی خاطر اور خودا سے لیے میں انصاف کی اپیل کرتی ہوں۔

## پایستان میں خلافت

کی فوجی حکومت، جس پر دباؤ ہے کہ بیرکوں میں واپس چلی جائے، جھاڑو پھیر باکستان دینے والی آئینی اصلاحات کی منصوبہ بندی کررہی ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد قوم کی تقدیر کا کنٹرول فوج کے آئینی اضلاحات کی منصوبہ بندی کررہی ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد قوم کی تقدیر کا کنٹرول فوج کے آئینی شکنج میں رکھنا ہے، جب کہ تکنیکی اعتبار سے ملک کو غیر فوجی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسی آئینی تبدیلیوں سے ملک جمہوری تو کہلا سکے گالیکن عملی طور پر یہاں آمریت ہو سکے گیات مریت ملک کواس سیاسی طوفان سے نکالنے میں مددگار ثابت ہو سکے گی جس میں وہ اب گھر اہوا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔

نومبر 1996ء میں جمہوریت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ جب سے جمہوریت کو پیڑوی سے اُ تإرا گیا ہے پاکستان خود کوطوفان میں گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے۔اسے خارجہ پالیسی کے چیلنجوں، بیار معیشت، لسانی اور ندہبی اقلیتوں کے درمیان ناموافقت اور سیاسی عدم استحکام جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔

بیں دھاندلی 1996ء میں حقیقی طور پر منتخب شدہ حکومت کے خاتمہ، 1997ء کے انتخابات میں دھاندلی اور پارلیمنٹ میں غالب اکثریت کے ساتھ ایک کمز ورلیڈر کے برسرا قتد ارآنے سے ملک بحران کی دلدل میں پھنس گیا۔ جمہوریت کو گرائے جانے کے فوج پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ فسطائیت کے اُبھرنے سے خاکف فوج نے اکتوبر 1999ء میں ملک کے انتظامات اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے اس اُمید کے ساتھ اقد ام کیا کہ وہ صورتِ حال کو بہتر بنادے گی۔ عوام اور معیشت کو بر ور اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے عوام اور معیشت کو بر ور اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے

ظالمانہ طریقوں کی وجہ سے صورتِ حال بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوگئی۔لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے مایوں ہوکر ملک سے چلے جانے کا انتخاب کیا۔وہ بھاری سرمایہ بھی اپنے ساتھ باہر لے گئے تا کہ وہ مغرب کے آسودہ حال ممالک میں اپنی رہائش گاہیں خرید سکیں۔

لا کھوں افراد نے بیلٹ کے ذریعے معزول پاکتان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیئے۔ حال ہی میں منعقد کیے جانے والے لوکل انتخابات میں پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ یہ ووٹ موجودہ فوجی حکومت سے مایوی کا واضح اشارہ ہیں۔

جب لوکل انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو پریس میں رپورٹیں شائع ہوئیں جن میں یہ بتایا گیا کہ حکومت نے عوام کے جذبات و خیالات کے سیلاب کو آئینی دعوؤں کے ذریعے رو کنے کی منصوبہ بندی کی ہے، جس میں عوام کے فیصلے کوکوئی اورشکل دے دی جائے گی۔ فوج کے منصوبہ میں شامل آئینی ڈیم ملک کے استحکام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں آزادی سلب ہو جائے گی اور معاشی بحران اور زیادہ گیم اہوجائے گا۔

پہلامنصوبہ تو ہے کہ جزل پرویز مشرف کوصدر بنا دیا جائے۔ دوسرامنصوبہ یہ ہے کہ انہیں طاقت ورہتھیاروں ہے مسلح کر دیا جائے اور ان ہتھیاروں میں اپنی مرضی سے وزیر اعظم کو فارغ کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔

گزشتہ 14 برسوں میں پانچ مرتبہ اسمبلیاں توڑی گئیں۔اس حقیقت کو مدّ نظر رکھا جائے تو کیا پاکستان ماضی کے تجربات دہرانے کے قابل ہے؟ چونکہ وزیراعظم کو ہٹانا آسان ہے۔ چنانچہ ہرسال ایک نیاوزیراعظم برسراقتدارآ سکتا ہے۔

نتجہاں کا یہ نظے گا کہ کرپشن مزید تھیلے گی۔ وزراتِ عظمیٰ کا اگلا اُمیدوار وزیراعظم کو ہروقت محاصرے میں لیے رکھے گا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اکثریت اور اقلیت کے درمیان کلیدی حثیت رکھنے والے اراکینِ پارلیمنٹ پر ہمیشہ سے کیا جانے والا انحصار جاری رہتا۔ پارلیمنٹ کے ممبران کی طرف سے شرمناک تقاضے کیے جاسکتے ہیں جس سے بدعنوانی میں اضافہ ہوگا۔

اس سے خارجہ پالیسی ایک تماشا بن سکتی ہے کیونکہ غیر ملکی حکومتیں ایک بے یارو مددگار وزیر اعظم سے معاملات کریں گی جس کے سر پرصدر کی طرف سے معزولی کی تلوار ہروفت کئتی رہے گی۔ کیااس کے طریقِ عمل کونظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پارلیمنٹ ایک نان باڈی بن جاتی ہے جس میں اراکین پارلیمنٹ واحد طاقت ورشخص کے ارشادات پرعمل کرنے کے بدلے میں شخواہ اور مراعات حاصل کرتے ہیں۔

اس سارے عمل نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کوخطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بطورادارہ پاک فوج کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا کیونکہ وہ طرزعمل اچھار کھتی تھی اور آزادانہ انتخابات کراتی تھی لیکن اب اس احترام کوایک پورش کا سامنا ہے۔ کیونکہ فوج نے ایک ہردل عزیز وزیر اعظم کو بھانی دی، ساسی پارٹیاں بنا ئیں، انتخابات کے نتائج کو مرضی کے مطابق بنانے کے لیے دھاند لی کی ۔ قومی مردم شاری میں جوڑ توڑ کی، سیاچن اور کارگل میں نقصان اُٹھایا اور واتی منافع کے لیے زری اور کرشل زمین کواسے قبضے میں کرلیا۔

ایک صدارتی آ مرمرضی کے مطابق نہ چلنے والے بے یار و مددگار وزیرِ اعظم کوکڑی آ زمائش میں ڈالنے کے علاوہ بھی بہت کچھ کرسکتا ہے۔ وہ انتخابات میں دھاندلی کراسکتا ہے، الیکشن کمیشن اور عدلیہ کے ناتوانوں کو تبدیل کرسکتا ہے۔ وہ ایسا فوج کو انتخابات، یا آپ اسے چناؤ کہہ لیں، منعقد کروانے کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کرسکتا ہے۔ منصوبہ کے مطابق اصلاحات کے بعد فوج انتخابات کرایا کرے گی۔

ماضی کے تجربات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عوام نے مضحکہ خیز انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ 1985ء میں جب جزل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کرایا تو 5 فیصد سے بھی کم لوگوں نے حق رائے دہی استعال کیا۔ اس طرح 1997ء کے متنازعہ انتخابات میں بھی صرف 16 فیصد عوام نے ووٹ ڈالے لوگوں نے گرج دارخاموثی کے ساتھ احتجاج کیا۔

لوگوں کے ایسے ہی احتجاج سے بچنے کے لیے منصوبہ کے مطابق اصلاحات کے ذریعے ووٹ ڈالنے کولازمی قرار دیا جائے گا اور ووٹ نہ ڈالنے والوں کوجیل میں ڈال دیا جائے گا۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ اختلاف رائے کرنے والوں کوقید کرنے کے لیے ٹی جیلیس بنائی جائیں گا۔اس سے بھی زیادہ اہم میہ بات ہے کہ ایسا کر کے دوٹ ڈالنے ، یانہ ڈالنے کا گراں قدر حق چھین لیا جائے گا۔ یہ ایسا حق ہے جو بنیادی انسانی حقوق کا جزوجھی ہے۔

فوجی حکومت کا مقصد واضح ہے، یعنی فوج کے علاوہ تمام اداروں کو منہدم کر دیا۔ سیائی
پارٹیاں بھی ایک ادارہ ہیں جنہوں نے ملک کی 54 سالہ تاریخ میں چار مارشل لاء کا مقابلہ کیا۔ اب
فوجی برتری کولاحق اس خطرے کوسیائی پارٹیوں کوآ زادانہ طور پرمنظم ہونے کے حق ہے محروم کرکے
ختم کیا جارہا ہے۔ الیکش کمیشن کے ذریعے سیائی پارٹیوں کے اندرونی طریق کارکے لیے قانون
وضع کر کے فوج میل جول کے حق میں مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ منصوبہ کے مطابق انتخابات تین
سال بعد ہوں گے اور سیائی پارٹیوں کواسیخ انتخابات ہر سال کرانے ہوں گے۔ قومی انتخابات

ہوں گے، پھرصوبائی، مقامی اور پارٹی انتخابات ہوں گے۔ یعنی سیاست دان ہروفت انتخابات میں مصروف رہیں اور فوج کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ کسی بھی طرح کے احتساب سے بالاتر ہو کر یا کتان کوذاتی جاگیر میں تبدیل کرلے۔

عالمی برادری اور پاکستانیوں میں سے پچھالیک آئینی آمر کے ساتھ مطمئن ہیں۔ جزل مشرف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ترکی کے انقلاب پیندا تاترک کی طرز پر مصلح بنیں گے۔ بنیاد پر ستوں کوطیش میں لانے کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے پالتو کتوں کے ساتھ تصاویراً تروائیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہوئیں۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ پر ست لیڈر جھنگوی کو بچائی دینے کی اجازت دی۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی جگہ ، کسی بھی وقت پر ست لیڈر جھنگوی کو بچائی دینے کی اجازت دی۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی جگہ ، کسی بھی وقت بر ست لیڈر جھنگوی کو بھائی دینے کی اجازت دی۔ بھارت کے ساتھ کسی بھی جگہ ، کسی بھی وقت بر اگرات شروع کرنے کا وعدہ کیا اور سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کا عند بیدیا۔

باوجوداس ساری پیش رفت کے وہ الیکش کمیشن، عدلیہ، مقدّنہ، سلح افواج اور سیاسی پارٹیوں کو ایٹ ماتحت کر کے سارے اختیارات فرد واحد کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جو کہ ایک خطرناک عمل ہے۔اگر کوئی ملک پر قبضہ کرنا جا ہے تو اُسے صرف ایک عہدہ پر قبضہ کرنا پڑے گا۔

تشویشناک بات میہ کہ ایک ایسے ملک میں کہ جس کی فوج افغانستان پر بیرونی طاقت کے قبضے کے خلاف افغان جہاد کوآ گے بڑھاتی رہی ہے، فرد واحد کے پاس اس قدرآ کینی اختیارات مہلک نتائج کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اختیارات کا بیار تکاز اُن کے لیے بہتر ہے جو زیادہ تر نرم انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ جب کہ وہ جو پاکستان کو پورے علاقے اور اقوام متحدہ میں قابل احترام اور پُر وقار جگہ پر دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اُن کے لیے اختیارات کا بیار تکاز نقصان دہ ہے اور یہ بات زیادہ شجیدہ تفکرات کا سبب ہے۔

سیاسی انتها پیندوں نے مذہب کے نام پر جس انقلاب کا وعدہ کیا ہے ہوسکتا ہے وہ نرم انقلاب ہو۔ یہ پاکستان پر دومراحل میں قبضہ کرنے کا ایک خطرہ ہے۔ پہلے مرحلے میں آرمی چیف کی سربراہی میں اقتدارا پنے ہاتھوں میں ہی لیا گیا، دوسرے مرحلے میں انتها پیندوں کو اُمید ہے کہ وہ آرمی چیف کو بنیاد پرست آرمی چیف طالبان لیڈرملا وہ آرمی چیف کو بنیاد پرست آرمی چیف طالبان لیڈرملا عمر کی طرز پراپنے خلیفہ اسلام ہونے کا اعلان کر دے گا۔ سیاست دان مہمل اور بے معنی انتخابات پر لڑتے رہیں گے جب کہ خلیفہ طالبان کی طرز پر اسلام کو پھیلانے کی طرف توجہ دے گا۔

پاکتان اوراس کی سمت اسلامی دنیا کی سمت کے بارے میں ناقد انہ ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس وسیع پیانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اگر پاکتان الی بنیاد

پرست قوتوں کے قبضے میں آگیا جن کا منصوبہ اسلام کو پھیلانے کا ہوا تو متعدد اسلامی ملک عدم استحکام کا شکار بن سکتے ہیں۔

بلاشبہ یہ منصوبہ جزل مشرف کے سامنے سیاسی پارٹیوں، بیلٹ اورعوام کو کنٹرول کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ زیادہ خطرناک عمل اختیارات کا ایک ہی فرد کے پاس ارتکاز ہے۔ آپ ذراسوچیں پاکستان میں جہاد کی حامی قوتوں نے نواز شریف اور اُن کی پارٹی کے ذریعے آئین کو قبضے میں لینے کی کوشش کی ۔ نواز شریف نے دومر تبہ مذہبی حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا۔

سینیٹ میں آئینی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ اپوزیشن نے انہیں اس ارادے سے روکے رکھا۔ نواز شریف طالبان کی تعریف کرتے رہے اور بیہ وعدہ بھی کہ جب بھی انہیں سینیٹ میں اکثریت حاصل ہوئی وہ نہ ہبی حکومت کا اعلان کر دیں گے لیکن دومر تبدانہوں نے الیکی کوشش کی اور دونوں ہی مرتبہ معزول کر دیئے گئے۔

پاکتان میں ایک مرتبہ پہلے بھی بنیاد پرستوں نے نہ بی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جب 1995ء میں جو نیئر آفیسرز نے انقلاب لانے کی کوشش کی جے ناکام بنادیا گیا تھا۔ اس انقلاب کی قیادت بریگیڈیئر مستنصر نے کی تھی۔ اب ملک کو ندہبی ریاست بنانے کی اُمیدیں جزل مشرف قیادت بریگیڈیئر میں موجود عناصر کو بے وقعت سے وابستہ کر لی گئی ہیں۔ لیکن بینظریہ تکثیریت کے حامی معاشرہ میں موجود عناصر کو بے وقعت کرنے کی ایک چپال ہے، تاکہ آئی تینی آمریت کو عمل میں لایا جا سکے جے بعد میں طالبان کے طرز حکومت کی شکل دے دی جائے جس کی قیادت ایک پوشیدہ ملا عمر کرے۔ بیمل نہ صرف بیا کہ پاکستان کے عوام بلکہ جنو بی ایشیا اور اسلامی دنیا کے لیے بھی خطرناک ہے۔

## سیاست، شخصّیات اور کارکردگی

پرویز مشرف اوراُن کے ساتھیوں نے جمہوری حکومت کا تختہ اُلٹ کراقتدار پر قبضہ کیا جنر ک تو عام تاثریبی تھا کہ فوج کے برسرافتدارآنے سے عام آدمی کی زندگی اور زیادہ محفوظ ہو جائے گی ، اور جب حکومت نے معیشت کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا تو اس تاثر کو اور زیادہ تقویت ملی ۔ سمندریار کے کامیاب پاکستانی اقتصادی ماہرین کو یہاں بلایا گیا اور کہا گیا کہ میرٹ اور صلاحیت سے وہ عام یا کتا نیوں کی زندگی میں بہتری لائے گی لیکن پینظر بیگراہ کن تھا جیسا کہ وقت نے ثابت کر دیا۔ شوکت عزیز صاحب اور جن دوسرے لوگوں نے یا کستان سے باہر دوسرے ممالک میں اپنی صلاحیتوں کالوہا منوایا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اُن کی اس کامیابی میں اُن کی ذاتی صلاحیت کاعمل خل کم ہے جب کہ وہاں کے متحرک اور جان دارسٹم کا زیادہ ہے۔ ذاتی صلاحت اورکوشش کے بحائے متحرک مسلم نے اُن کی کامیابی میں زیادہ اہم کر دارا دا کیا۔ جب اُن كامياب لوگوں نے ياكستان ميں صورت حال كو بہتر بنانے كے ليے كام كا آغاز كيا تو انہوں نے صورت حال کو بہتر بنانے کے بحائے اسے گھمبیر بنا دیا۔اس کی وجیسٹم کی کمزوری ہے۔ ذرا اُن بھاری قرضوں کا مشاہدہ کیجئے جوانتہائی زیادہ شرح سود پر حاصل کیے گئے۔ بیقرضے فاروق لغاری کے عبوری دور میں عالمی بینک کے ایک افسر نے ہم پرمسلّط کیے۔اس سے وزارتِ خزانہ کی ناکامی کا مشاہدہ کیجئے حالانکہ شی بینک کا ایک اعلیٰ افسراینی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی تجارتی ، مالیاتی اور بینکنگ کے روابط سے عام آ دمی کی زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا ہے۔حقیقت سے ہے کہ صورت حال پہلے کی نسبت بدتر ہوگئی ہے۔

گزشتہ دہائی کی دو جمہوری حکومتوں کے ابتدائی برسوں کی کارکردگی کا اگر بڑے پیانے پر تقابل کیا جائے توشد ید دھیجا لگتا ہے۔ 1989ء اور 1993ء میں معیشت نے اپنے ابتدائی سالوں میں کامیابی کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ 1989ء میں نج کاری، نئے منصوبہ جات اور ڈی ریگولیشن کاعمل شروع ہوا، جب کہ 1993ء میں توانائی اور سافٹ ویئر کی پالیسی متعارف کروائی گئے۔ یہ پالیسیاں معیشت نے لیے ایندھن ثابت ہوئیں جس سے معیشت نمو پانے کے قابل ہوئی، لوگوں کوروزگار کے مواقع ملے، جائیداد کی قیمت میں اضافہ ہوا، مارکیٹ میں رقم کی گردش شروع ہوئی اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا۔

اس کے برعکس بالواسطہ یا بلا واسطہ فوجی حکومتوں اور عبوری ادوار میں ہمیشہ کھینچا تانی ہوتی رہی، حکومتی معاملات کو نظر انداز کیا گیا اور ان معاملات کو نام نہاد ٹیکنو کریٹ کے ہاتھ میں سونپ دیا گیا، جن میں سیاسی بصیرت نام کو نہ تھی اور وہ سیاسی پروگرام سے بھی نابلند تھے، اور اُن کا دل انتخاب کنندگان کے ساتھ دھڑ کیا تھا۔ نیتجناً وہ توازن نہ رکھ سکے اور ناکام ہوگئے۔

عوامی رائے تشکیل دینے والے بیسادہ سایقین رکھتے ہیں کہ تمام مسائل کاحل صرف اور صرف میرٹ میں مضمرہے۔ سیاسی طور پر منتخب ہونے والے لوگوں کا اقربا پروری اور دوست نوازی کے نام پر مٰداق اُڑایا جاتا ہے۔ اگر میرٹ ہی سب کچھ ہے تو یو نیورٹی سے فارغ ہونے کے بعد ہر طالب علم کو آئن شائن ہونا چا ہے۔ لیکن واضح طور پر ایسانہیں ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی بہت عرصہ قبل منتخب سیاسی لوگوں کی اہمیت پہچان کی تھی۔ جب بھی امریکی حکومت تبدیل ہوتی ہے تواس کے ساتھ ہزاروں آدمی بھی تبدیل ہوجاتے ہیں۔ حالیہ تاریخ میں برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کسی دوسرے وزیر اعظم کی نسبت سب سے زیادہ سیاسی افراد کو سیاسی کارکن کی حیثیت سے یارٹی میں شامل کیا۔ (انہوں نے بیکام نیو لیبر کے نعرے کے تحت کیا)۔

منتخب ساسی لوگ غیر معمولی جوش و جذبے کے ساتھ میدانِ عمل میں اُترتے ہیں، اُن کے اس جذبے کا ٹیکنو کریٹ کے جذبے سے تقابل نہیں کیا جا سکتا ۔ کوئی بھی ساسی کارکن ہو، اس کی وفا داری ساسی پروگرام کے ساتھ رہتی ہے۔ ساسی حیوان ہونے کے ناطے ساسی کارکن ہمیشہ ساجی انعامات کو مالیاتی انعامات پرترجیح دیتا ہے اور بیرویہ ٹیکنو کریٹ کے رویے سے بالکل مختلف ہے کیونکہ ٹیکنو کریٹ بینے کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ منتخب ساسی فرداس بات پریقین رکھتا ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصاراس کی مدت ِ اقتدار کی کامیابی سے وابستہ ہے جب کے ٹیکنو کریٹ اپنی مستقبل کوروشن بنانے کے لیے استعال کرتا ہے۔ مدت ِ اقتدار کی ورثن بنانے کے لیے استعال کرتا ہے۔

کہاجاتا ہے کہ ترقی اور جمہوریت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ بات پاکتان کی صورتِ حال کے حوالے سے جمہوری صورتِ حال کے حوالے سے جمہوری حکومت اور آمرکی جمایت یافتہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ پھر اس تجزیے کو ہم مخصوص مفاد پرست گروپوں کوتعلیم دینے کے لیے استعال کر سکتے ہیں کہ منتخب جمہوری افراد کی اہمیت کیا ہے۔ کامیابی کے لیے پہلے ہی سے کامیاب نظام کی نقالی ضروری ہوتی ہے، جیسے امریکہ کا نظام۔ اُن کی انظامیہ کا انحصار طاقت اور منتخب سیاسی افراد کی جانب سے مہیا کردہ قوت پر ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی آزادی دی جاتی ہے اور انہیں مجہول، غیر متحرک، متشکگ اور خشک مزاج لوگوں کے ساتھ کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا جو کسی بھی پالیسی کو اس وقت ناکام بنا دیے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس یا لیسی سے اُن کے مفادات پر زدیر ٹی ہے۔

ایک اور غیر جمہوری نعرہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے تیسری پارٹی کو چانس دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کے دونوں سابق وزراء اعظم دو دو بارا قتد ار میں آ چکے ہیں للہذا انہیں اقتدار سے باہر کیا جانا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وزراء اعظم کو کیا طبقہ عدید یہ انہیں اقتدار سے باہر کیا جانا چاہیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وزراء اعظم کو کیا طبقہ عدید یہ اسرائے شاہی ) نے ووٹ دیئے تھے، یا اقتدار میں لایا تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ جمہوریت میں انتخاب کنندگان ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کے منتخب کرنا ہے۔ لیکن جب طبقہ اشرافیہ نے رائے دہندگان کے اعتماد کو تھیس پہنچائی تو پھر ناا ہلی کا کنگ ڈرامہ رچایا گیا۔ اور اس طرح سیاسی اکھاڑے میں شعیدہ باز کریشن کی خوشما اور خوش رنگ گیندوں سے شعیدہ بازی دکھانے لگے۔

اس عمل سے سیاس کلاس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جیسے بیممل ذاتی تباہی کی منفی قو توں کو Unleash کرتا ہے۔منفی سوچ سے خود تباہی کامنفی چکر پیدا ہوتا ہے۔

اس سے بہت تیز ہے تو آپ افتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت افتدار، یا طاقت لاٹری کے نظام قسمت بہت تیز ہے تو آپ افتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ در حقیقت افتدار، یا طاقت لاٹری کے نظام سے قطعی مختلف ہے۔ افتدار ایک مقدس امانت ہے اور اختیارات کو وہ لوگ استعال کرتے ہیں جن پر لاکھوں لوگ آزادی کی فضا میں اپنی اُمیدوں کے ساتھ بیذ مہ داری عائد کرتے ہیں۔ صرف اور صرف ووٹرز ہی اس بات کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں کہ کے افتدار میں لا یا جائے اور کے افتدار سے آؤٹ کیا جائے۔ ووٹرز اس کے لیے اُن کی کار کردگی کو بنیاد بناتے ہیں۔

ووٹرز کے اس حق میں ڈنڈی مارنا انہیں اُن کی آزادی، رزق اور اپنی قسمت کے کنٹرول سے محروم کرنا ہے۔ اس عمل سے مراد اُن کا بیرحق چھین لینا ہے جو اللہ نے انہیں دیا ہے کہ وہ اپنے

نمائندے اللہ کے نائب کے طور پر منتخب کریں۔ جمہوری اور وفاکش لوگوں کے لیے آزادی سے اپنے نمائندوں کا انتخاب اُن کے ضمیر میں نا قابلِ تنتیخ اُصول کے طور پر پیوست ہے۔ ملک آج جس صورت حال سے دو چار ہے اور اسے جس بحران کا سامنا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں سے اُن کے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھین لیا گیا ہے۔

جمہوریت اور جمہوری عمل کو سبوتا ژکرنے، آئین کو پس پشت ڈالنے اور مجروح کرنے اور ریاستی اختیارات کے ناجائز استعال پر پردہ ڈالنے کی گہری سازشیں ناکام ہوگئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سچائی اور مفاہمت کمیشن کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے لیے مشتہرہ اعترافات کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان اعترافات میں سلامتی کے ایک ادارے کی طرف سے 1988ء میں ایک پارٹی بنانے، 1980ء کے انتخابات میں سٹیٹ بینک کولوٹے کا عمل، جس کا مقصداً میدواروں کورقم مہیا کرنا تھا اور بیاعتراف کہ گزشتہ عوامی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کو مینڈیٹ نہیں ملاتھا جب کہ تمام پولنگ ہوتھوں پر فوج موجود تھی۔

یہ وہ اقدام ہیں، جواسلامی اُصولوں، وفاق اور جمہوریت کے اُصولوں کے خلاف ہیں اور انہی کی وجہ سے چھوٹے صوبوں میں احساسِ تنہائی بڑھا ہے۔ معیشت زبوں عالی کا شکار ہوئی ہے۔ مسلح اور متشدّ دگروپوں کوفروغ ملاہے، ساجی طور پر کمزورگروپوں کے خلاف تعصب پیدا ہوا ہے اور بین الاقوامی طور پر ملک تنہائی کا شکار ہوا ہے۔

مسلح افواج کا ایمیج ان افسران کی وجہ سے بڑی مشکل سے مجروح ہونے سے بچاہے، جنہوں نے سیاسی جماعتیں تشکیل دیں، انتخابات میں دھاند لی کی اور سٹیٹ بینک سے رقم چرائی۔ ان چنر افسران کے اپنے عہدے کے حلف سے غداری کے ممل سے فوج کے خلاف پریشان کن برشگونی بیدا ہوئی۔ فوج نے جانے ہے۔ جن انتخابات کے انعقاد میں مدد دی اور نگرانی کی، ان انتخابات کے نتائج سے متعلق شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ فوج کے متعلق بیتاثر تیزی سے اُمجرر ہاہے کہ فوج ریاست کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کہ منتخب حکومتیں فوج کے سامنے کہ فوج ریاست کے اندرایک ریاست کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ کہ منتخب حکومتیں فوج کے سامنے بے اس ہوتی ہیں۔ اس طرح کے تضادات ایک ایسے ادارے کے بارے میں اچھا تاثر قائم کرنے میں کوئی مدہ نہیں کرتے جس نے 1965ء کی جنگ کے دوران مردوں اور عورتوں کے دل مسرتوں سے بھر دیے تھے۔

پاکتان کے ساجی طبقے میں ملک کی مسلح افواج ایک اہم عضر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ مسلح افواج میں ملک کی بہت بڑی تعداد ملازمت کرتی ہے۔ فوج ایک ایساادارہ ہے جومحروم اور پسماندہ طبقوں

کے سابی تحرک کوفروغ دیتا ہے۔ امن کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی ایک ونیا نے تعریف کی ہے۔ اس کے جوانوں نے شہادت کے لہوسے دلیری اور بہادری کی گئی کہانیاں رقم کی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سلح افواج اس بات کا تعین کرے کہ اس وقت اس کی کیا حیثیت ہے اور جنگ کے بعد کے دور میں اس کی منزل کیا ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ پاکستان کو کا میابی سے وہ فر دہم کنار کرے گا جو گھوڑے پر بیٹھ کرآئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ شہوار جب تک گھوڑے کو واپس نہیں کرتا۔ بیشہوار ریاست کوایک ایسے عہد میں لے جائے گا جہاں آمریت کی کوئی جگہیں۔

آج کا دورشفافیت کا دور ہے۔ جزل پرویز مشرف نے دفائی اخراجات میں کمی کر کے ایک دلیرانہ قدم اُٹھایا ہے اور تقید کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اس طرح اُن کا بیمل اور زیادہ اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ لیکن حکومت مقررہ بجٹ کے اندر رہنے کے اپنے گئے وعدے میں ناکام رہی۔ فوجی پنشن کے بجٹ کو بڑی آسانی سے سول بجٹ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح بجٹ میں کمی ایک سراب ثابت ہوئی۔ اس طرح کے سرابوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی مسلح میں کمی ایک سراب ثابت ہوئی۔ اس طرح کے سرابوں سے نیخے کی ضرورت ہے کہ وہ جدیدا قدار افواج نے عالمی نظام میں اپنا کر دار ادار اکیا ہے، اس لیے فوج کو ضرورت ہے کہ وہ جدیدا قدار سے ہم آ ہنگ رہے۔ ان اقدار میں اور زیادہ شفافیت ، نو آبادی طرز انداز سے پہلوہی ، غیر سیاسی کر دار اور معامدات کی شفافت شامل ہیں۔

آخر کار قوم کو کسی نہ کسی مرحلے پر کرپشن کے معاملات پر آٹکھیں بند کرنے کے بجائے انہیں سامنے لانا پڑے گا۔ ٹیکس اور بیئر رسر ٹیفکیٹس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی رقم خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت بھی اپنی پیش روحکومت کی طرح ٹیکس لا گوکر رہی ہے۔ اگر چہ حکومت کرپشن سے متعلق بہت شور مجارہی ہے، اس طرح بہتری کی تو قع نہیں کی جاسکتی ہے۔ محتسب کے طرز پر کرپشن کی تحقیق کے لیے نظام نہایت ضروری ہے۔ عہدے پر رہنے کے حق اور تفتیش کرنے کے حق کے مابین فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ کرپشن پھیلتی جارہی ہے اور ساتھ ہی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ ورساتھ ہی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ ورساتھ ہی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ ورساتھ ہی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ ورساتھ ہی وبائی مرض کی شکل اختیار کرتی جارہی ہے۔ ورب سے عام پاکستانیوں کو امیگریشن اور کسٹم کے ذریعے لئنے سے بچایا جا سکے، اُس وقت تک کرپشن پھیلتی رہے گی۔

ا گلے عشرے کی طرف پیش قدمی کے لیے لازم ہے کہ ماضی سے تعلق توڑ لیا جائے۔اس کا مطلب ہے کہ طویل عرصہ سے ہم نے جو تعصّبات کی عینک چڑھا رکھی ہے، اُسے اتار دیں۔اور سیاس گروہوں سے متعلق ہمارے اندر جو تعصب پایا جاتا ہے اُسے بھی ختم کر دیں۔اس کا مطلب

ہے کہ سیاس حکومت کو اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے اور اس کا جائزہ شخصیت کے بجائے اُس کی کارکردگی سے لینا چاہیے۔

ہم شخصیات سے متعلق خبط کا شکار ہیں۔ یہ خبط آ مریت کا نتیجہ ہے اور اس خبط نے ہمیں حکومتوں کی کارکردگی سے متعلق اندھا کر رکھا ہے۔ جب حکومت کا عروج اور زوال شخصیات اور تعصب کے بجائے کارکردگی کا مرہونِ منت ہوگا، اس وقت پاکتان اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ جائے گا۔ جس کا نظارہ اس کے تمام باشندے کریں گے۔

# يا كستاني معيشت كي نتاه حالي

علی سربراہ جزل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999ء میں اقتدار سنجا لئے کے بعد وعدہ کیا فوج حج تھا کہ معیشت میں نئی جان ڈال دیں گے۔لیکن اقتصادی صورت حال بہتر بنانے کے خواب بکھر گئے ہیں کیونکہ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ قومی پیداوار کچلی ترین سطح پرآ گئی ہے۔ اس مایوس کن کارکردگی پرصرف حکومت ہی ہے، جو چرت میں مبتلا ہے، ورنہ سیاسی تجزیہ نگاروں نے تو گزشتہ برس کے بجٹ کے وقت ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ معیشت مزید تباہ حال ہوجائے گے۔ وہ جو تاریخ سے سبق نہیں سکھتے ، اپنی غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ یہی مئلہ فوجی حکومت کی طرف سے پیش کردہ مالی سال 02۔2001ء کے بجٹ کے ساتھ بھی ہے۔

جے کی کہانی ایک ملک کی کہانی ہے، جہاں معاثی تنزل کا نیے کو دوڑتا ہے۔ بھاری جرکم قرضہ ایک غیر معمولی ہو جھ ہے۔ بہت پرانا قصنہیں ہے، چار پانچ برس پہلے کی بات ہے۔1996ء میں پاکتان کی معیشت تیزی سے ترقی پذیر تھی کیونکہ ملک اقتصادی لحاظ سے وسطی اور جنوبی ایشیا کے چورا ہے پر کھڑا تھا۔ جمہوری حکومت کے خاتے اور پھر کیے بعد دیگرے آنے والی فاشٹ حکومتوں کی وجہ سے ایک ایسے ملک کی معیشت تیزی کے ساتھ تنزل کا شکار ہوئی جس کے پاس تباہ کن جو ہری ہتھیار اور ساڑھے سات لاکھ فوج موجود ہے۔ چارسال پہلے تک پاکتان کی کل تو می بیدا وار کی شرح 6.76 فیصد تھی۔ یشرح ترقی پذیر دنیا میں دوسر نے نمبر پرتھی۔ آج اس ملک کی کل بیدا وار کی شرح 8.76 فیصد ہو جگی ہے جو کہ دنیا بھر میں کم ترین ہے۔

پیداوار کی شرح میں کمی کاتعلق براہ راست غربت سے ہوتا ہے۔ جب پیداوار کی شرح میں

کی واقع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہوجاتی ہے۔قوت خرید میں کمی کا عمل معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ دکا نیس خریداروں سے خالی ہوجاتی ہیں اورلوگوں کے گھروں میں اشیائے صرف کی قلت پیدا ہوجاتی ہے۔ کرنسی کی گردش رُک جاتی ہے، جس سے غربت اور تباہ حالی کو سر اُبھارنے کا موقع ملتا ہے۔ 1996ء میں کل سر مایہ کاری جی ڈی پی کا 19 فیصد تھی۔ جو اب کم ہوکر آ دھی رہ گئی ہے۔ اس سے سر مایہ کاری کے شعبے میں کم وہیش 150 بلین روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ سر مایہ کاری میں اس حد تک کمی نے اقتصادی صورت حال مزید خراب کردی ہے۔

اس کے باوجود یا کتان ایک ایساملک ہے جو کہ سرمایہ کا روں کے لیے کشش کا ماعث ہوسکتا ے۔ چار برس پہلے تک اوسط براہ راست غیرملکی سر مایہ کاری تقریباً ایک بلین ڈالڑھی جب کہ 22 بلین ڈالر کی سر مایہ کاری جلد ہی فراہم کی جانے والی تھی ۔صدر نے جب جمہوریت کو پیڑوی ہے اُ تار دیا تواتنے کثیرسر ماہ کا اندرون ملک بہاؤ یک دم رُک گیا۔حتیٰ کہ جزل کے سینے پر سے تمنے بھی سر مایہ کاروں کواپنی طرف راغب کرنے میں نا کام رہے کیونکہ انہوں نے ویت نام، بغداد، تربیولی اور بر ما جیسے نظام کی بات کی تھی۔ باہمی سمجھوتوں کی پرانی یا دداشتوں کی وجہ سے سر ماییہ کاری اب بھی کی جا رہی ہےلیکن یہ 200 ملین ڈالر ہے بھی کم ہو چکی ہے۔ملکی سرمایہ کاربھی اپنا سرمایہ کلیے گی ر ہاستوں اور کینیڈا وغیرہ میں لگانے کوتر جمح دے رہے ہیں۔ان کا خون کیلنے سے کمایا ہوا سرمایہ ا سے مما لک میں زیادہ محفوظ ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہے اور جہاں کی حکومت ایمان دار ہے۔ اں کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گزشتہ مسلسل تین برسوں ہے ایک بھی نئی تمپنی نے کراچی اسٹاک ایکیچینج میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ ملک کے طول وعرض میں کلیریکل تحریک کوجنم دینے والی غیرجمہوری الّدار کے خلاف عوام کی عدالت میں بیشد پرترین باضابط فرد جرم ہے۔ گزشتہ نومبر میں زرمبادلہ کے ذخائر میں خطرناک حد تک کمی نے اسلام آباد کومجبور کر دیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیا اقتصادی معاہدہ کرے۔ یا کتان کے وزیرخزانہ ایک پرائیویٹ بینکر ہیں اورانہیں تعلقاتِ عامہ کا تجربه بھی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات باعث حیرت محسوس نہیں ہوتی کہ اسلام آباد نے ناموزوں، زیادہ قیت والا ،مخضر مدت کا سٹینڈ بائی پروگرام منتخب کیا ہے۔ اقتصادی اُمور اور عالمی اقتصادی اداروں کے طریق کارہے یوری طرح آگاہ ایک تجربہ کاروز پرکواس ہے کہیں زیادہ پُر کشش پیلج کا انتخاب کرنا جا ہے تھا۔ آئی ایم ایف غربت میں سہولت کے بروگرام کی پیشکش بھی کر سکتا ہے۔معاہدہ وقتی ضروریات یوری کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔اس سے حکومت کوجلدہی پیرس

کلب کے ساتھ ری شیڈ وانگ کی ضرورت پیش آ جائے گی۔

پیرس کلب کے پاس قرضوں سے نجات دلانے کے بہت سے پیکج ہیں، جومختلف شرائط پر فراہم کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے قرضے کی ری شیڈولنگ زیادہ بہتر شرائط پر کی جائے گ۔ قرضے کی دوسری مرتبہ ری شیڈولنگ زیادہ بہتر شرائط پر نوازشریف نے پہلے پر بات چیت کی تھی۔ اس وقت اسلام آباد نا دہندہ ہونے کے قریب تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیرس کلب کو فوجی حکومت اور اس کی پیش روحکومت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا ہے۔ اسلام آباد والوں نے محض تھوڑی مہلت حاصل کی ہے اور جلد ہی قرضوں پر واجب الا دار قوم کا بوجھ حکومت پر پڑنے والا ہے۔ سٹینڈ بائی مدت کے خاتمہ کے بعدری شیڈول ہونے والا قرضہ اسلام آباد قضادی لحاظ سے بدترین حالت میں ہوگا۔

عالمی اقتصادی معاہدوں میں واضح پیغام موجود ہے کہ عالمی برداری موجودہ نظم ونسق کو قابلِ اعتبار نہیں مجھتی ہے۔اسلام آباد کو زندہ تو رکھا گیا ہے،لیکن اس کی رسیّاں کس دی گئی ہیں اور انہیں کھولے جانے کی اُس وقت تک اُمیر نہیں ہے جب تک کہ جمہوریت بحال کرنے کے نقاضوں پر کوئی ردّ عمل ظاہر نہیں کردیا جاتا۔

جرنیلوں نے وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو مضبوط بنا ئیں گے اور پبلک انٹر پرائرز کی تھکیل نو

کریں گے۔ اُن کو دی گئی آدھی ہے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور کسی بھی ادارے میں بہتری کے
آثار نمودار نہیں ہورہے ہیں۔ پولیس، نظام تعلیم، سول سروس، ٹیکس ایڈ منسٹریشن میں فوجی افسر د ل کو افسر د ل کو اسلام کا مورال گر نے سے فوجی آفیسرز تو یقینا خوش ہوئے ہوں گے لیکن اس سے سول ملاز مین کا مورال گر گیا ہے۔ پرائیویٹا کزیشن پروگرام، جس کی حدسے زیادہ تعریفیں کی جاتی رہی ہیں، متنازعہ ہوگیا ہے اور اس کے معاملات میں کریشن کے مل دخل کے الزامات عائد کیے جارہے ہیں۔

پہلے تو عوام کو آئین ہے محروم کر دیا گیا، پھر جج اپنے حلف کھو بیٹھے اور اب بجٹ نے عوام سے
آس اُمیدر کھنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ گزشتہ برس کی طرح موجودہ مالی سال کے بجٹ میں بھی
رجائیت پبندانہ اعداد وشار کے کرتب دکھائے گئے ہیں اور پچھ بھی نیانہیں ہے۔ پانی کی شدید قلت
ملک کے ایک جھے کو قحط زدہ کررہی ہے۔ بجٹ میں اس سلسلے میں بید کہا گیا ہے کہ پانی سے متعلق پچھ
منصوبوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جاری منصوبوں کو فنڈز کی کی کا سامنا ہے۔ ایسی صورت میں اس
امر کا امکان نہیں ہے کہ ترجیحات کو تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جاسکے۔ بین نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بید
کہ ان منصوبوں کے لیے سرمایہ آئے گا کہاں سے اس سے صرف یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ بید

تعلقاتِ عامه اُستوار کرنے کی ایک حال ہے۔

ٹیکٹائل انڈسٹری کو البتہ کچھ ہولت ضرور حاصل ہو جائے گی کیونکہ ورلڈٹریڈ آرگنائزیشن (WTO) معاہدے کی وجہ سے ڈیوٹیوں میں کمی پرسوچ بچار کی گئی ہے۔لیکن بامقصد طریقے سے پیداوار بڑھانا ممکن نہیں ہوگا۔ زراعت، جو پاکتانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کے شعبے میں اہداف پورے کرنے میں ناکامی ہوئی ہے۔ جمہوری دور میں زرعی شرح پیداوار سات فیصد سے زیادہ جا رہی تھی، جو اب کم ہو کرمنفی کی طرف جا رہی ہے۔ سرکاری ملاز مین کو شخواہوں میں بچاس فیصد اضافے کا مڑدہ ساتیا گیا ہے۔لیکن جب وہ اپنے چیک لینے جا کیں گے تو انہیں پنہ چلے گا کہ اُن کے ساتھ ایک اور کھیل کھیلا گیا ہے۔

گزشتہ برس جرنیلوں نے فوج کے ذریعے ٹیکس سروے کرایا جو ناکام ہو گیا تھا کیونکہ ریو نیو کے اہداف پور نے نہیں کیے جاسکے۔ گزشتہ سال ٹیکس اصلاحات کا دعدہ کیا گیا تھا، جن کا اعلان ہونا ابھی تک باقی ہے۔ اس رپورٹ کو گزشتہ سال دیمبر میں ریلیز کیا جانا تھا۔ چھ ماہ مزید گزر جانے کے بعد عوام آج بھی اس کے منتظر ہیں۔

پاکستان کی معیشت اب بھی مقتل میں پڑی ہے جب کہ ملک اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ کم پیداوار، کم ریونیو، کم سرمایہ کاری جیسے عوامل عالمی برداری میں پاکستان کے مقام کومنفی طور پر متاثر کر رہے ہیں۔ داخلی طور پر غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب بھی پاکستان کم پیداواری شرح اور بھاری قرضوں کے جال سے نکل سکتا ہے، بشرطیکہ اس میں جمہوریت بحال کر دی جائے۔ لیکن جرنیل اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں۔

# کیاایک بار پھر جنگ ہوگی؟

شہنشاہ جولیس سیزرکو Ides of March کے دن قبل کیا گیا تھا اور اس کے بعد ہے رومن کے بعد ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد اور میں کینڈر میں ایک خصوصی حثیت اختیار کر گیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکتان نے اپنالمان میں اللہ اور بیمئی کا مہینہ ہے۔ جب موسم بہار موسم گرا میں تبدیل ہوتا ہے اور شدید گری کی آمد آمد نظر آنے لگتی ہے۔ گزشتہ سال مئی میں دونوں ممالک کارگل کی برف پوش پہاڑیوں پر برسر پرکار تھے، جب شمیری مجاہدین نے غیر متعین لائن آف کنٹرول پارکر کی تھی۔ بیکراؤاتا شدید تھا کہ ایٹمی تصادم نزدیک نظر آنے لگا تھا۔

اس سے ایک سال پہلے دونوں ملکوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے پانچ ایٹمی دھا کے کیے بختی سے جواب دیتے ہوئے پاکستان نے چھایٹمی دھا کے کر ڈالے۔ دنیا بے بس اور خوفز دہ ہوکر دیکھنے لگی! اس کے بعد پابندیاں لگ گئیں۔ پھر دونوں ملکوں نے اعلان کر دیا کہ وہ کمبری ہینوٹمبیٹ بینٹریٹ (سی ٹی بی ٹی ) پر دستخط کریں گے۔ یہ مقدس اعلانات اقوام متحدہ کی جزل اسمبلی کے اجلاس میں سنجیدگ سے کیے گئے۔ دنیا کے جذبات ٹھنڈے پڑے تو یہ اعلانات بھی اقوام متحدہ کے خوار دادیں رکھی جاتی ہیں، جن پڑمل درآ مدنہ ہو سکے۔ ان قرار دادوں میں کشمیر کے مسکلے سے متعلق قرار داد بھی شامل ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنی ہوئی ہے۔

مارچ میں صدر کلنٹن نے جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران دونوں ملکوں پرزور دیا کہ وہ اعتماد کی بحالی کے اقدامات پر مذاکرات شروع کریں تا کہ علاقے میں امن کے قیام میں مددمل سکے۔ دونوں ملکوں نے نیکی نیتی سے مذاکرات پراتفاق کیا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی پیشنل سکیورٹی کونسل نے موجودہ سکیورٹی کی صورتِ حال پر بحث موجودہ سکیورٹی کی صورتِ حال پر بحث کی، جہاں دونوں ملکوں کی فوجیس آ منے سامنے کھڑی ہیں۔

اجلاس جاری تھا تو پاکستان کے ایک ترجمان نے بھارت پرتوپوں سے گولہ باری کا الزام لگایا جس سے تین افرادشہیداور بہت سے زخمی ہوگئے تھے۔ پاکستان سیکرٹری خارجہ نے اعلان کیا ''اگرئی دتی نے کشمیری مجاہدین کا بہانہ بنا کر پاکستان پرجملہ کیا تو منہ تو ڈ جواب دیا جائے گا۔'' ایک غیر واضح اشارے کے طور پر انہوں نے مزید کہا،''ہم اپنی مکمل دفاعی صلاحیتوں کا استعال کریں گے۔''

گزشته مئی میں کارگل مہم کی تکلیف ہے کراہتے ہوئے بھارت کے لیے پاکستان ایک پرکشش ہدف ہے۔ بین الاقوامی طور پر بید ملک تنہا ہو چکا ہے۔ جرنیلوں نے جنہوں نے، گزشتہ اکتوبر میں غیرعوامی آ مر کا تختہ اُلٹا تھا، جمہوریت کی بحالی کے ٹائم ٹیبل کا اعلان نہ کر کے وقت کا ساتھ نہیں دیا۔ ٹیکو کریٹس کی مبالغہ آمیز حد تک مشہور کی گئی ٹیم، جے فرائض سونے گئے ہیں، وہ اپنے ہی لگائے ہوئے زخموں کی طرف توجہ دے رہی ہے۔

اس زمرے ہیں مالیاتی ٹیم بھی شامل ہے۔اس کے روثن دماغ لوگوں کوآئی ایم الیف سے رقم کی صفرورت تھی، جو قرضے کی سہ ماہی قسطیں دے کر پاکستان کی معیشت کورواں دواں رکھتی ہے۔

اپنے گھر کانظم ونسق درست کرنے کے بجائے انہوں نے بیا نکشاف کر کے مزید رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کہ گزشتہ حکومت نے اعداد و ثار خصوصاً دفاعی اخراجات پیش کرنے میں بددیا نتی کی تھی لیکن اس کے باوجود مزید رقم کے بجائے انہیں بلکی ہی آتش ملی ہے۔ آئی ایم انیف نے ملک کی تھی لیکن اس کے باوجود مزید رقم کے بجائے انہیں بلکی ہی آتش ملی ہے۔ آئی ایم انیف نے ملک کی تعمید و الرکا جرمانہ کرویا ہے۔ اس مہلک غلطی پر کسی کو برطر نے نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک اعتماد ، سرمائے اور زرمبادلہ سے محروم ہوگیا۔ سفارت کا روں کی کا رکردگی بھی اچھی نہیں رہی۔ صدر کا نشن کے پاکستان کے دورے کے وہ اسنے مشاق سے کہ انہوں نے واشکٹن کی طرف سے ملئے والے اشاروں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ بیاشارے واضح طور پر اور مسلسل پر ایس اور تھنگ ٹیکس کے در یعے آتے رہے تھے۔ پیغام تسلسل سے ایک ہی تھا، پاکستان کو امر کی خارجہ پالیسی کے اس الزام سے بچانے کے لیے اقد امات کرنا ہوں گے کہ بی فوجی آ مروں کی تھایت کرتی ہے، ورنہ صدر کنشن نے آگر دورہ کیا بھی، تو وہ چند گھنٹوں کا دورہ ہوگا اور پھروہ جو پچھ کہیں گے حکومت اسے پند کئیں کرے گی۔

صدر کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کیا اور جو پچھوہ کہنا چاہتے تھے، حکومت نے اسے پہند نہ کیا۔ سپائی اکثر تلخ ہوتی ہے۔ لیکن اگر پاکستان دوستانہ جذبے کے تحت کشادہ دلی سے کہے گئے الفاظ کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، تو اس سے صرف بھارتی جرنیلوں ہی کو فائدہ پہنچے گا جوگز شتہ موسم بہار سے بدلہ لینے کے لیے تلملارہے ہیں۔

سیاست میں ملوث کی گئی سکیورٹی ایجنسیاں سکیورٹی کی صورت حال کوسنجالنے میں ناکام ہیں۔ گزشتہ ہفتے امریکی حکومت پاکستان کوایک دہشت گرد ملک قرار دینے میں ایک قدم ہی ہیجھےرہ گئی تھی۔اس کے باوجود حکومت ان گروپوں کے متعلق مسلسل لا پرواہی کا مظاہرہ کررہی ہے، جو اینے ارکان کو مذہبی تشدد اور دہشت گردی کی تربیت دے رہے ہیں۔

ایک تکلیف دہ واقعہ ہے ہے کہ ایک ناکام بغاوت کے فوجی لیڈرکور ہاکر دیا گیا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق اے گزشتہ مراعات بھی دی گئی ہیں۔1995ء میں میجر جزل ظہیر الاسلام نے صدر، وزیراعظم اور آرمی چیف کولل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جی ایج کیو پر بیضہ کرنے کے بعد قوم سے خطاب کریں گے اور پاکتان کو ایک ایسی نہیں ریاست قرار دیں گے، جو اسلامی ملکوں کے درمیان سرحدیں تسلیم نہیں کرے گی۔

میحر جزل کو جوزم سزادی گئی، وہ اپنی تختی میں اس سلوک کے بالکل برعکس تھی، جواب سابق انٹمیلی جنس چیف لیفٹینٹ جزل ضاء الدین کے ساتھ کیا جارہا ہے۔ لیفٹینٹ جزل صاحب سابق وزیراعظم کی اس کوشش میں مدد کرنے پرجیل میں تکلیف دہ زندگی گزاررہے ہیں کہ ایک وفادار کے تقرر کے ذریعے آرمی میں جوڑ توڑ کیا جائے۔ جزل ظہیر، جنہیں اسلامی بھائی چارے کے نام پر بغاوت کے جرم میں سزادی گئی تھی، کو سابقہ مراعات کے ساتھ رہا کرنے کی رپورٹ اگر درست ہوتی ہوتا ہی سے موجودہ حکومت کے اعلی طبقے میں طالبان کے حامی عناصر کے لیے ہمدردی ظاہر ہوتی ہے، تو اس سے موجودہ حکومت کے اعلی طبقے میں طالبان کے حامی عناصر کے لیے ہمدردی ظاہر موتی ہے۔ پاکستان کے فوجی حکم ان جزل مشرف اپنے دعوے کے مطابق آزاد خیال ہیں۔ انہیں شاذ و نادر ہی ایک ایسا طاقت ورشخص کہا جاتا ہے، جتنا ان کے فوجی پیش رو جزل ضیاء تھے، تا ہم جب تک جزل مشرف اپنی قیادت میں پاکستان کی منزل کی وضاحت نہ کر دیں تو یہ ملک ایسی مشکلات کی طرف بڑھارتی قیادت میں کا کہا متصادم ہے۔ فوجی حکومت تو اپنی ضد پر قائم ہے، مشکلات کی طرف بڑھارتی قیادت اس قسم کی کیک دکھارہی ہے جے چندلوگ ہی ممکن سیجھتے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی قیادت اس قسم کی کیک دکھارہی ہے جے چندلوگ ہی ممکن سیجھتے ہیں۔

سیاس مہارت دکھاتے ہوئے بھارتی قیادت نے قلا بازی کھا کرآل پارٹیز حرّیت کانفرنس کو حقیقت میں تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ حرّیت کانفرنس حد بندی کے اس یار کشمیری یارٹیوں کا ایک

ملغوبہ ہے، جو شمیری عوام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ بھارتی ''عقاب'' وزیر داخلہ ایڈوانی نے ڈرامائی طور پر آل پارٹیز حرّیت کا نفرنس کو بذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کا نفرنس کے متعدد لیڈروں کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ بھارت شمیری قیادت کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے جب کہ اسلام آباد غلط، یا درست طور پر سرکاری، یا غیر سرکاری سطح پر ایسا نظر آتا ہے، جیسے وہ شمیری قیادت کی جگہ کثیر النسل مسلح عسکری گروپوں کو لا رہا ہے۔ ان میں حرکت المجاہدین، لشکر طیبہ اورا فغانوں اور عربوں پر مشمل گروپوں کو اور دوسرے گروپ شامل ہیں، جو جہادی گروپوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صدر کانٹن کے دورے کے بعدا پے ملکوں کی سمت متعین کرنے کے متعلق اسلام آباد کے دو غلے پن کے مقابلے میں نئی د تی کا شفاف بن واضح نظر آرہا ہے۔

دہشت گردی پراسلام آباد کو تنیبہ کرنے اور اسے دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کرنے سے باز رہتے ہوئے امریکہ نے پاکستان کو بتا دیا ہے کہ اس کے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا ہے۔ کشمیری مجاہدین کو رہا کر کے اور کشمیری لیڈروں کو ندا کرات کی دعوت دے کرنئ دتی نے واشنگٹن کو بتایا دیا ہے کہ وہ مسکلے کے حل پر تو نہیں، البتہ مسکلے کی وجہ پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے ابھی امریکہ کو آگاہ کرنا باقی ہے۔ اس کی خاموشی سے اعلی حلقوں میں بیتا تر اسلام آباد کی طرف سے آگے آرہا ہے، کھیلتا جارہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھارت تو ''ایک بنیادی کردار'' کی حیثیت سے آگے آرہا ہے، جب کہ یا کستان ''ایک بنیادی مسکلہ'' بنتا جارہا ہے۔

ای تاثر کی وجہ سے بھارت کو حوصلہ مل رہا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر تو پول سے گولہ باری کرے، جب کہ وہ کشمیر یوں کے ساتھ امن کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہی خاموشی ہے؛ جو پاکتان کو تنہا کر رہی ہے، جب کہ اس کی سرحدوں پر گولہ باری کے ساتھ اس کی معیشت پر بھی حملے ہور ہے ہیں۔

کہا جاتا ہے،''جب سردی آتی ہے، تو کیا پھر بہار دوررہ علق ہے؟''جب مئی کا مہینہ آتا ہے مصیبت سراُ ٹھالیتی ہے۔ پاکستان کے جرنیلوں کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ ترجیحات ترتیب دیں۔ وہ جمہوریت کے ٹائم ٹیبل کے لیے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تا کہ صورت حال کا مقابلہ سیاست دان کریں، یا پھروہ اپنے مشیروں کے ساتھ کام کرتے رہیں، جن کے پاس عقل وشعور کی کئی ہے۔ یہ ایک المیہ ہوگا اگر موسم بہار صرف ایک اجاڑ اور سنسان موسم سرما کی علامت بن کر آئے۔

# سقوطِ کابل کے بعد یا کشان کے لیے لائحمل

رم پاکتان اور اس کے ہمسایہ ملک افغانستان پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔

القاعدہ کے مشکوک افراد کی بابت سیاسی سمجھوتہ میں ناکامی کے باعث علاقے پر سیاہ

بادل منڈلا رہے ہیں۔ 11 ستمبر کے واقعات نے سیاست کا ناک نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔

امریکہ کے بی 52 ایک ایسے ملک پر بمباری کررہے ہیں، جے جنگ سے تو بہت زیادہ واسطہ پڑا
ہے، لیکن امن کے دن دیکھنا نصیب نہیں ہوئے۔

عوام کے اندر افغانیوں کے لیے ہمدردی وقربانی کے پُر جوش جذبات پیدا ہو گئے ہیں، جنہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ بعضوں نے تو جوش میں آ کرعمر بھر کی جمع پونجی جہاد فنڈ میں دے دی، جب کہ بہت کی ماوُل نے اپنے نو جوان نورنظر جہاد اسلام میں حصہ لینے کے لیے محاذ جنگ پر بھیج دیئے۔ انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ زمینی لڑائی شروع ہونے کی صورت میں فتح اُن کی ہوگی۔ دنیا کی واحد سپر پاور کوشکت دینے کے جذبہ سے سرشار ہزاروں نو جوان مجاہدین کیمپوں میں پہنچ گئے، جہاں انہیں فتح ونصرت کی خوشجریاں سائی گئیں۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد نتیجہ کا کسی کوانداز ہنہیں تھا،خود اسلام آباد کا یہ حال تھا کہ نو جوان بارڈر پارکر کے افغانستان میں داخل ہو رہے حصاور یہاں طالبان کے بعد کی صورت حال یرغور کیا جارہا تھا۔

نہتے اور ضروری سازوسامان سے محروم طالبان کی سپر پاور کے ساتھ لڑائی کا انجام صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ شکست سے دو چار ہوں گے۔ ہمارے جونو جوان کا بل پہنچ، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔افغان ملیشیا تو جنگ شروع ہوتے ہی دیہات میں چلی گئی، البتہ عرب مجاہدین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صورتِ حال کو نازک دیکھا تو غاروں اور پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ پاکتانی وہاں کے جغرافیائی خدوخال ہے بے جبر تھے، اس لیے کہیں نہیں جا سکے۔ وہ بے چارے یا تو گرفتار کر لیے گئے، یا مار دیئے گئے۔ جن پاکتانی لیڈروں نے انہیں جوش دلا کر سرحد پار بھیجا تھا، وہ گھروں میں'' نظر بند'' ہو کر بیٹھ رہے۔

جب شالی اتحاد نے پیش قد می شروع کی تو پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ماری گئی۔ نہ کسی نے انہیں جانے سے روکا تھا، نہ کوئی اُن کی لاشیں قبول کرنے پر تیار ہوا۔ انہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ عرب بیواؤں اور پتیموں پر کیا گزری، کسی کومعلوم نہیں۔ شکست اپنے تلخ نتائج رکھتی ہے۔ زمینی جنگ پر فتح کے سہانے خواب جلد ہی ہوا ہو گئے اور کا فروں کے خلاف جہاد کی حمایت میں نکلنے والے جلوس نکلنا بند ہو گئے۔ پورے ملک پر خاموثی چھا گئی۔ بعض حلقوں کی طرف سے اُن لوگوں کا محالبہ کیا جانے لگا، جنہوں نے نو جوانوں کو بھڑکا کر محاذ جنگ پر بھیجا تھا۔ بعض لوگ اُن ماؤں سے اظہار ہدردی کرنے گئے، جن کے جوان بیٹے لڑائی میں کام آ گئے تھے، یا نو جوان بواؤں اور پتیموں کے لیے ہددرانہ جذبات کا اظہار ہونے لگا۔

دوسری افغان وار دنیائے اسلام کے لیے دوہرا سانحہ ہے۔ یہ ایسی بےمقصداور بےمعنی لڑائی ہے، جو بھی نہیں ہونی جا ہے تھی۔ بہر حال جزل ضیاء کے دور میں جو مدرسے قائم ہوئے تھے، اُن کے لیے یہ جنگ تباہی، بربادی کا اور شرم وندامت کا سامان لے کر آئی ہے۔

طالبان نے سیای تصفیہ کی پیش کش کوٹھکرا کر پچھ حاصل نہیں کیا۔ جولوگ پہلے اُن کے حامی سے، اب خاموش ، بلکہ غمز دہ ہیں۔ فتح کے ہزاروں باپ ہوتے ہیں، جب کہ شکست کی حیثیت ایک پیتیم کی ہی ہوتی ہے۔ جولوگ طالبان کی غیر دانش مندانہ حکمتِ عملی کی حمایت کر رہے تھے، وہ انک پیتیم کی ہی ہوتی ہے۔ جولوگ طالبان کی غیر دانش مندانہ حکمتِ عملی کی حمایت کر رہے تھے، وہ اخلاقی اور سیاسی طور پر واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اُن ہزاروں پاکستانیوں کے سامنے جواب دہ ہیں، جنہیں ہلا شیری دے کر بلا مقصد جنگ میں جھونک دیا گیا۔

طالبان جنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پاکتان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا۔اسلام آباد کے عکمرانوں کی قسمت کا ستارہ چیک اُٹھا، تا ہم تاریک بادل بدستور چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی توجہ دہشت گردی پرمرکوز ہے۔اگر ہماری فوجی حکومت میں جھتی ہے کہ ہمدردی کی موجودہ لہر کے نتیجہ میں یا کتان کے مسائل حل ہوجائیں گے تو وہ بخت غلطی پر ہے۔

جزل ضیاء کے دور میں پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتی رہی لیکن ہمارے سیاسی ومعاشی بحران کاحل تلاش کرنے میں کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہمدردی کی موجودہ لہر بھی ہماری

قسمت نہیں سدھار سکے گی۔ آخر کار ہرقوم کواپنے پاؤں پرخود ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے، مگر جب تک اندرونی استحکام میسر نہ ہو، بیرونی ہمدردیاں کسی کا منہیں آسکتیں۔

ہماری حکومت نے جب عالمی کولیشن میں شرکت کا فیصلہ کیا تو وہ عوام کے لیے کوئی معاثی فوائد حاصل نہیں کرسکی۔ مغربی دُنیا پہلے تو یہ پوچھتی تھی کہ ''ہم اسلام آباد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟'' بون سمجھونہ کے بعد انہوں نے بیہ موال کرنا شروع کر دیا ہے کہ ''ہم کابل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟'' یہ سوچنا سراسر حمافت ہے کہ اربوں، کھر بوں ڈالر جو کابل کو ملنے والے ہیں، وہ پاکستانی ٹھیکیداروں کی جیبوں میں آ جا کیں گے۔ اسٹیلشمنٹ کی افغان پالیسی نے شالی اتحاد کے ساتھ ساتھ بہت سے چیبوں میں آ جا کیں گوسکے دور کر دیا ہے، اس لیے وہ پاکستانی ٹھیکیداروں پر ہرگز اعتماد نہیں کریں گے۔

11 ستمبر کے بعد امریکہ کی سرگرم حمایت دیکھ کر ہماری فوجی حکومت نے بھارت کوآ تکھیں دکھانا شروع کر دی تھیں۔اسلام آباد کے لیے یہ جنگ بہت جلدختم ہوگئ۔ جزل دوستم نے جنوب میں طالبان کو پسپائی اور سرنڈر پر مجبور کر دیا۔ پاکستان اب بھی بیرونی طاقتوں ہے آس لگائے بیٹا ہے، مگر اندرونی بحران کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جارہی۔فوجی آ مرتبت میں کوئی سرمایہ دار سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ تجارت معاشی ترقی کی کلید ہوتی ہے۔ یہ کلید مدرسوں میں گم ہوگئی ہے۔ آج کل مدرسوں میں طلباء تجارتی اور کاروباری اُصول سکھنے کے بجائے بندوق چلانے کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ بہر حال بیسویں صدی کا سبق یہی ہے کہ خود کو معاشی طور پر مضبوط بناؤ۔ اقتصادی مفادات پُرامن تعلقات کی تعمیر میں اہم کردارادا کرتے ہیں۔

جنوب مشرقی ایشیا کی ترقی پذیر منڈیوں کو عالمی تجارت اور پیداوار میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ انگریزوں کے انڈیا پر قبضہ سے پہلے یہ خطہ دُنیا کے مال دارترین خطوں میں سے ایک تھا۔ اگر یہاں تنازعات سے قطع نظر کرتے ہوئے امن قائم کر دیا جائے تو یہ خطہ دوبارہ خوشحال وترقی یافتہ بن سکتا ہے۔

دنیا کی آبادی کا ایک چوتھائی جنوبی ایشیا میں آباد ہے۔ افسوسناک بات میہ ہے کہ اس کی مجموعی آمدنی عالمی آمدنی کا ایک چوتھائی جنوبی ایشیا میں آباد ہے۔ اس کی 430 ڈالر فی کس آمدنی دنیا کی آمدنی کا اوسطاً 10 فیصد بنتی ہے۔ جو بہت زیادہ بھوک، افلاس اور بیماری کی مظہر ہے۔ 45 فیصد آباد کی غربت وافلاس کا شکار ہے اور اس کی یومیہ آمدنی ایک ڈالر سے کم ہے، جب کہ دو ڈالر سے کم آمدنی والوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے۔

ترقی یا فتہ مما لک تنازعات کو ایک طرف رکھ کر متفقہ و بلیوسٹم اپنا لیتے ہیں۔جس میں لوگوں کی خواہش، قانون کی بالا دی، منصفانہ الیکشن اور منصفانہ عدالتی نظام کا احرّ ام شامل ہے۔ پاکستان میں اس فتم کی متفقہ سوچ ابھی نہیں اُبھری۔ یہاں بہت ہے لوگ دھاند کی والے الیکشن، یا ہے ایمانی پرہنی فیصلوں کو'' قومی مفاذ' میں قبول کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ افسوں کی بات سہ ہے کہ قومی مفاد کا تعین وہ لوگ کرتے ہیں، جواپے ساتھ شکست اور رسوائی لیے پھرتے ہیں۔ 1971ء میں مفاد کا تعین وہ لوگ کرتے ہیں، جواپے ساتھ شکست اور رسوائی لیے پھرتے ہیں۔ 1979ء میں امر قی پاکستان میں'' قومی مفاد' کے حوالے سے کس طرح کا عمل کیا گیا، پھر 1979ء میں ایک مشرقی پاکستان میں'' قومی مفاد' کے حوالے سے کس طرح کا عمل کیا گیا، گیر وہی مفاد پرعمل کرنا میں بدل دیا۔ پھر مستقبل سے بے پرواہ ہو کر طالبان کی سر پرتی کی گئی، گویا قومی مفاد پرعمل کرنا اسلیم مناز کو بی مفاد کو چینے کر دوازے بند کر دیے گئے ہیں، پارلیمنٹ معطل پڑی سے اور جولوگ اس نام نہاد تو می مفاد کو چینے کر دوازے بند کر دیے گئے ہیں، پارلیمنٹ معطل پڑی دواداری کے گھرکو بی فروغ دیتی ہیں۔ ہمیں اس کھرکو چینے کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا میں ہوسے گا۔ جدید کاروباری نظام میں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے کہ گا کہ ہمیشہ تق پر ہوتا ہے۔ جو جرنیل لوگوں کے حق شہیں بوسے گا۔ جدید کاروباری نظام میں میں اور کے لیے مسائل سیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔

جنوبی ایشیا میں امن قائم ہوجائے تو اقتصادی ترقی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔انسانی ترقی اس خطہ کومعاشی لحاظ سے خوش حال بناسکتی ہے۔اس وقت پاکستان دنیا کے سرٹیجک حصہ میں ہے اور اس صورت حال سے فائدہ اُٹھا کراپنی قسمت بناسکتا ہے۔ جیرت ہے کہ ہمارے چوٹی کے جرنیل تباہ کن پیشین گوئی کرتے ہیں۔

1990ء میں بعض جرنیلوں نے کہا کہ عراق امریکہ کے لیے ویت نام ثابت ہوگا۔
1999ء میں کارگل کے معرکہ کی بابت کہا گیا کہ ہمارے لیے عزت و وقار کا موجب بنے گا۔
عالیہ افغان جنگ کے بارے میں وعویٰ کیا گیا کہ طالبان امریکہ کوسبق سکھا دیں گے۔
اس کے برعکس سیاسی لیڈروں کی بیہ بات درست نگلی کہ ایک برتز فوجی قوت اپنے سے کم تر
قوت پر غالب رہے گی۔ چنانچہ 1990ء میں کویت پر قبضہ، 1999ء میں کارگل کے معرکہ اور
2001ء کی افغان جنگ کی بابت جرنیلوں کے سارے اندازے غلط نکلے۔ تاریخ کا بیہ کہنا بالکل بجا

پاکتان کے لیے مغرب کے حمایت یافتہ اور نوکرشاہی کے حمایت یافتہ ڈکٹیٹر کے مابین تیسرا آپشن بھی ہونا چاہیے۔1979ء میں آیت اللہ خمینی کے انقلاب کی کامیابی میں تیسرے آپشن کے فقدان نے اہم کر دارادا کیا تھا۔ پاکتان کے عوام کے لیے سیاسی استحکام اور معاشی بحالی کی منزل اس وقت شروع ہوگی، جب جرنیل واپس بیرکوں میں چلے جائیں گے اور اس حقیقت کو تسلیم کرلیس گے کہ'' ووٹر ہمیشہ حق پر ہوتا ہے'۔

# پاکستان نے موقع گنوا دیا

کے سرکاری حلقوں نے اس وقت بہت خوثی کا اظہار کیا جب آئی ایم ایف سے پاکستان معاہدے کے بعد پاکستان پرایک بلین ڈالر مزید قرضے کا بوجھ ڈال دیا گیا۔اس بات برخوش ندمنائی جاتی تو بہتر ہوتا۔

پاکتان پر بے تحاثا قرضے ہونے کی وجہ سے فیصلے کرنے کے بارے میں اس کی سیای آزادی ختم ہو چکی ہے۔ بار بار فوجی مداخلت کی وجہ سے ملکی اقتصادیات قرضوں کے بوجھ تلے دہتی چلی گئی۔اب جب کہ حکومت کا ہر فیصلہ قرض دینے والے ملکوں کے مفادات سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، یا کتان اپنی آزادی کھو بیٹھا ہے۔

پاکستان کی راہ میں ایک سنہری موقع آیا تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی آزادی حاصل کر لیتا۔ بیہ موقع ایک سانحہ کے نتیجہ میں ملا تھا۔ جب ورلڈٹر ٹیسنٹر پرحملہ کے بعد دنیا کا ردعمل سامنے آیا تھا۔ اسی قسم کے بحرانوں میں اردن اور مصر نے اپنے قرضے معاف کروالیے تھے لیکن موجودہ حکومت نے صرف قرضے واپس کرنے کومؤخر کروایا۔ جمہوری حکومت، جس نے ایک ارب ڈالر کا قرضہ ادا کیا تھا، کے مقابلہ میں فوجی حکومت میں ملک پر قرضہ جی ڈی مقابلہ میں فوجی حکومت میں ملک پر قرضہ جی ڈی پانے کا کا 1200 فیصد تک پہنچ چکا ہے۔

جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے پاکتان کے پاس اس بات کا موقع نہ ہونے کے برابر ہے کہ واپس اقتصادی میدان میں ترقی کر سکے۔اکیسویں صدی میں جوسوال اُ بھر کرسامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ قومیں واقعی آزاد ہیں جوقر ضے کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ بیسویں صدی استعاری نظام سے نجات حاصل کرنے کی صدی تھی۔ جوروایات غیر منتخب حکمرانوں نے متعدد ملکوں میں چھوڑی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ قومیں صرف کہنے کو آزاد ہیں جب کہ حقیقی طور پر وہ آزادی سے محروم ہیں۔ محروم ہیں۔

پاکستان کو انظامی طور پر چلانا ہی پاکستانی فوج کا اہم کردار رہا ہے اور پاکستان کے دفاعی اخراجات بھی آسان سے باتیں کر رہے ہیں اوراُن کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں دیا جاتا۔

یواین ڈی پی پاکتان کے لیے کہنا ہے کہ پاکتان میں انسانی ترقی کی رفتار سب سے کم ہے۔ پیدائش کے وقت زندہ رہنے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ اور بالغوں کی تعلیم سب سے کم ہے۔ حقیقی طور پر فی کس سالانہ آمدنی جو 1996ء میں 457 ڈالر تھی۔ 2001ء میں جزلوں کی حکومت میں صرف 396 ڈالررہ گئی۔

اسلام آباد کی حالیہ اقتصادی پالیسی یہی ہے کہ وہ قرض دینے والوں کی نظر میں اچھا بنارہے اور قرضہ دینے والوں کا نقطۂ نظر سیاسی واقعات پر منحصر ہے۔ اس وقت قرضہ دینے والے مما لک اسلام آباد کی ڈکٹیٹر شپ پر مہر بانیوں کی بارش کرنے کے موڈ میں ہیں جب کہ دوسری جانب اس کی وجہ سے جو چیلنے سامنے آسکتے ہیں آسانی سے حکومت کو ڈانواں ڈول کر سکتے ہیں۔ بیرونی قو توں نے سئے سیاسی طریقوں کو متعارف کروایا جس کی وجہ سے فوجی حکومت کو اپنے نہایت عزیز مقاصد ترک کردینا ہڑے۔

 نذر کیے گئے لیکن حکومت اسے نہ بچاسکی۔اس کے علاوہ حکومت رمضان میں حملہ نہ کرنے کی اپیلیں بھی کرتی رہی جو کہ نہ مانی گئیں۔ بین الاقوامی برادری نے اپنی نظریں جنوب میں جزل مشرف سے ہٹا کرشال میں جزل دوستم پر مرکوز کر دیں۔کابل رمضان سے پہلے ہی زیر ہوگیا اوراس کے ساتھ ہی حکمتِ عملی کی گہرائی بھی زیر ہوگئی۔

حکمتِ عملی کی گہرائی میں اپنائی گئی پالیسی کی بنیاد ہے تھی کہ ایک جانب اپنا سارا وزن ڈال دیا جائے۔ اس کے بیچھے یہ سوچ تھی کہ مغرب میں ایک دوستانہ طالبان حکومت ہونے کی وجہ سے ہماری مغربی سرحدیں محفوظ رہیں گی کیونکہ پاکستان کی اپنی مشرقی سرحدیر بھارت کے ساتھ مستقل چپقاش کی صورتِ حال ہے۔ طالبان کی حمایت کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں سیاست پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جس میں فوج، نہ ہمی اور انتہا پہندگروپوں میں تعلق بنا۔ اب اس تعلق میں وقفہ آنے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وقفہ مستقل ہے اور صرف کا بل کے واقعات کی وجہ میں وقفہ آنے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وقفہ مستقل ہے اور صرف کا بل کے واقعات کی وجہ مرتب ہوں گے۔

اب تک بہت کم ترجیات اور جوابات دیئے گئے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں اسلام آباد کی حیثیت بین الاقوامی برادری کے ساتھی کی حیثیت سے عجب صورت حال اختیار کر گئی ہے کہ وہ ساتھی ہے بھی اور نہیں بھی۔ اس حکمتِ عملی کی گہرائی کے نظریداور پاکتانی سیاست کے درمیان یہ رشتہ تھا کہ اس حکمتِ عملی کی گہرائی کی پالیسی کی وجہ سے پاکتان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی پارٹی کی المیسی کی وجہ سے پاکتان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی المیسی کی وجہ سے وہ فوجی اسلیہ کیا گیا اور مستقل افتدار سے دورر کھنے کی کوشش کی گئی۔ پیپلز پارٹی کو افتدار سے الگ کیا گیا اور اس کی وجہ سے وہ فوجی اسلیشمنٹ کا اعتماد کھو بیٹھی۔ پارٹی نے غربی سیاسی پارٹیوں کا مقابلہ کیا تو اس کی وجہ سے وہ فوجی اسلیشمنٹ کا اعتماد کھو بیٹھی۔ پارٹی کو افتدار سے باہر رکھا جا سکے۔ جزل (ر) حمیدگل نے اس بات کا بر ملاا ظہار کیا کہ انہوں نے بارٹی کو افتدار سے باہر رکھا جا سکے۔ جزل (ر) حمیدگل نے اس بات کا بر ملاا ظہار کیا کہ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد (آئی ہے آئی) اس مقصد کے لیے قائم کیا تھا جب 1988ء میں وہ آئی ایس

نواز شریف بھی اسلامی جمہوری اتحاد کے بطن سے نکلے تھے اور جب مشرف حکومت نے نواز شریف بھی اسلامی جمہوری اتحاد کے بطن سے نکلے تھے اور جب مشرف حکومت نے نواز شریف سے رشتہ توڑا تو آئی ایس آئی اوراس کے سربراہ جزل محمود کو ذمہ داری سونچی گئی کہ وہ ایک نئی سیاسی پارٹی بنائیس اور اسی طرح پنجاب میں ہم خیال اور دیگر علاقوں میں پارٹیاں بنائی گئیں۔ طالبان اور کابل میں اپنی حکمتِ عملی کی گہرائی کی پالیسی ترک کردینے کے بعد مشرف حکومت کا تیسرا

امتحان یہ ہوگا کہ کیا وہ ملک کے اندراپنے تعلقات نہ ہی انتہا پیندوں سے فتم کرتے ہیں، یانہیں۔ فوجی حکومت نہ ہی پارٹیوں کے ساتھ تعلق کواس لیے جائز قرار دیتی ہے کہ شمیر کی وادی میں تنازع موجود ہے۔ اس لیے مشرف حکومت کے لیے چوتھا امتحان یہ ہوگا کہ وہ کشمیر میں نہ ہی یارٹیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، یانہیں۔

جب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں شمولیت کی تھی تو بڑی اُمیدیں تھیں کہ امریکہ پاکستان کی مددا قصادی طور پر کرے گا اور پاکستان کی خواہش کی بنیاد پر تشمیر کا تنازع حل کروائے گالیکن اسلام آباد کی تو قعات ہے کہیں پہلے افغانستان میں جنگ ختم ہوگئی۔اسلام آباد کی اہمیّت جلد ختم ہوگئی اورموقع ہاتھ ہے نکل گیا۔

پاکتان کے لیے ڈیورنڈ لائن افغانستان کی طرف ہے ایک چیلنج ہوسکتا ہے۔ پشتون آبادی کو الگ تھلگ کرنے اور افغانستان کی جنگ کے مضمرات کی وجہ ہے ایک نیانسلی مسکلہ گھڑا ہوسکتا ہے۔ پشتو نوں میں جنگ بو یاندر جمان اور قومیّت پرسی زور پکڑر ہی ہے۔1980ء میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدیں بھی باتی نہیں رہی تھیں۔ پشتون کوئٹہ سے قندھار اور پشاور سے جلال آباد آنے جانے کے عادی ہوگئے۔ ایک اور مسکلہ پاکستانی لڑا کاؤں کا افغانستان میں مارا جانا، یا گرفتار ہونا ہے۔ حکمتِ عملی کی گہرائی کی پالیسی کے تحت فوجی حکومت کے اُن لڑا کاؤں اور اُن کے گروپوں سے قریبی تعلقات تھے۔ اب جب کہ اسلام آباد کی پالیسی ختم ہوگئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہوتا کہ کہ اُن کی لاشوں کا کیا ہوگا اور جو کا بل کی جیل میں گرفتار ہیں اُن کا کیا مستقبل ہوگا؟ اُن کے خاندانوں کو کیا جواب دیا جائے گا؟ یا نہیں بھی اس طرح بے یارو مددگار کیے مستقبل ہوگا؟ اُن کے خاندانوں کو کیا جواب دیا جائے گا؟ یا نہیں بھی اس طرح بے یارو مددگار کے چھوڑ دیا جائے گا؟ یا نہیں بھی اس طرح بے یارو مددگار

جزل مشرف اپ صدر رہے کے ارادہ کو چھپانے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ انہوں نے اپ لیے جو بنیاد ڈالی تھی وہ بکھر رہی ہے۔ سیای پارٹیوں نے اُن کا اُس وقت ساتھ دیا جب کہ وہ اُن کی حکومت ختم کر سکتی تھیں۔ اور وہ عوام کوسڑ کوں پڑئیں لا ئیں۔ ان پارٹیوں سے اب تک حکومت کا اختلاف ہے۔ حکومت سیای قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنی شرائط پراڑی ہوئی ہے اور نہ ہی سیای مفادات کے لیے قائم کیے ہوئے مقدمات ختم کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے۔ مشرف سیاست پراینا قبضہ جمانا جا ہے ہیں۔

مشرف کا فوج کا سربراہ رہنا آئندہ سال اکتوبر میں ہونے والے انتخابات کے اہم

کرداروں اور فوجی حکومت کے درمیان ایک بڑی خلیج ہے۔ ندہبی پارٹیاں بھی عضہ میں ہیں۔ انہیں یہ اسلیلشمنٹ یہ اسلیلشمنٹ نے انہیں دھو کہ دیا ہے اور انہیں ہے سہارا چھوڑ دیا ہے۔ اسٹیلشمنٹ نے جونئ پارٹیاں بنائی تھیں وہ بھی نہیں چل سکیں ۔ قومی موڈ تخی کا ہے۔ اس بات پر عصہ ہے کہ پاکستان جو کہ فرنٹ لائن شیٹ تھا اس کے حکمر انوں نے بدا نظامی کا مظاہرہ کیا اور وہ بچھلی صدی کے ایف۔ 16 بھی حاصل نہ سکے۔

ہر شکست کو قربانی کے بکرے کی ضرورت پڑتی ہے اب جب کہ مشرف سیاسی لیڈروں کو موردِ الزام کھہراتے ہیں وہ فوجی افسروں اور جوانوں پر الزام نہیں لگا سکتے۔ایک قوم اور ایک فوج جس نے افغانستان میں طالبان کی پالیسی کی حمایت کی اور اس کے ندہبی گروپوں کی مدد لی، اس بات کے جوابات تلاش کررہی ہے کہ کیا غلطی ہوئی۔

اگریہ کہا جائے کہ کارگل کے مسئلہ پر جس طرح نواز شریف کو ڈکٹیٹ کیا گیا تو یہ فوج کے مورال اور عزت و وقار کے لیے خطرہ ہوگا۔اب غلط پالیسی چھوڑنے کے بعدایک قربانی کے بحرے کی ضرورت ہے۔فوجی حکومت کو قربانی کے لیے خود کو پیش کر دینا جا ہے۔

پاکتان میں عوام کو مزید خرابیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس خطرے کو دل میں محسوں کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے خلاف جنگ، پاکتان میں مدرسوں کے خلاف جنگ کی صورت نہ اختیار کرلے۔ فوجی حکومت ان حالات کوفوج کے مقاصد کی تبدیلی کے لیے استعال کر سکتی ہے اور فوج کو سیاسی مقاصد ہے ہٹا کراکیسویں صدی میں دنیا میں امن قائم کرنے میں اہم کر دارا دا کر سکتی ہے۔

پاکستانی فوج کے ایج کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خودکوڈ کٹیٹرشپ سے دورکرے اور عوام سے نگرنہ لے۔ پاکستانی آئین اور منتخب حکومت کو مقدم رکھے کیونکہ اس سے پاکستانی فوج کا ایج بہتر ہوسکتا ہے۔

پاکستانی فوج کے نئے مقاصد کارشتہ ایک نئے ماحول سے وابستہ ہے جس سے پاکستان کے نیوکلئیر اٹا ثے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔اس خدشہ کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، مذہبی انتہا پیندوں کے ہاتھ میں جاسکتے ہیں اور بریگیڈئیر مستنصر باللہ کی جانب سے بغاوت کی کوشش بھی ان خدشات کوجنم دینے کی ایک وجہ ہے۔

جزل مشرف نے جز ک محمود اور جزل عثانی کو ہٹا دیا ہے لیکن انہیں کسی اصلاح کے لیے نہیں ہٹایا گیا۔ جزل مقبول کی حالیہ تقرری اس نظریہ کی تائید کرتی ہے۔ جزل مقبول کی حالیہ تقرری اس نظریہ کی تائید کرتی ہے۔ جزل مقبول کی حالیہ تقر

کے سابق ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ جزل رحیم سوویت یونین کے خلاف جہاد میں بلوچتان کے انجارج تھے۔

1979ء میں سوویت یونین کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد فوجی اسٹیلشمنٹ افغانستان کی سیاسی صورت حال میں ملوث رہی ہے۔ اب2001ء میں حامد کرزئی کے نگران حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے حلف اُٹھانے کے بعد پاکستانی فوج کا کردارختم ہوگیا ہے۔

پاکستان کی حفاظت کے لیے حد سے زیادہ تشویش کے ایجنڈانے پاکستان کی اقتصادیات کو زیر بار کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ اس بات پر آنسو بہار ہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے جس حکمتِ عملی کی گہرائی کی پالیسی کا وعدہ کیا تھاوہ ختم ہوگئی لیکن پاکستانی عوام پر ڈالا جانے والا ایک بوجھ ختم ہوگئی لیکن پاکستانی عوام پر ڈالا جانے والا ایک بوجھ ختم ہوگیا۔

اب خراب اقتصادی صورت حال کی وجہ سے پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگیا ہے۔ اب بیسانحہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا ایک موقع بن سکتا ہے کہ کشکول کھینک کر پاکستان کی اقتصادیات کو بحال کیا جائے۔ کابل سے اُٹھنے والی موج پاکستان کی سیاست کے گند کو بہائے لے جارہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان مصیبت میں بھنس سکتا ہے۔

مشرف حکومت اُمید لگاستی ہے کہ مغرب اس کی سیاسی مدد کرسکتا ہے لیکن مغرب کابل کے حالات میں پینسا ہوا ہے اور اس پر بڑی ذمہ داری ہے۔ فوجی حکومت جس نے طالبان سے رشتہ توڑلیا اور حکمتِ عملی کی گہرائی کی پالیسی بھی ترک کردی ہے، اب جنگ جوؤل اور مدرسوں سے پیچھا چھڑانے پر بھی عمل کیا جائے گا۔ جس سے ندہبی گروپوں اور فوجی اسٹیلشمنٹ کے تعلقات متاثر ہول گے۔

جزل مشرف ایک وقت میں جزل ضیاء کے اہم مددگار ساتھی تھے اور کہا جاتا ہے کہ جزل ضیاء کی موت سے ذرا پہلے ہی جزل ضیاء کے ملٹری سیکرٹری بننے والے تھے۔ اب انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ماضی کی قوتوں کے ساتھ رہنا پہند کریں گے، یاسارے تعصّبات کوچھوڑ کرمستقبل کی قوتوں کا ساتھ دیں گے۔

### انٹیلی جنس افسروں کا غلبہ

ور احمد تارڑ نے 15 اگست 2000ء کو کا بینہ کے چار نے وزیروں سے حلف لیا۔ جنرل کر میکس پرویز مشرف کی طرف سے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کے ایک سال سے کم مدت بعد کا بینہ میں ردّو بدل سے پاکستان کی سیاست میں انٹیلی جنس افسروں کا اثر ورسوخ ظاہر ہوتا ہے۔ اس اثر ورسوخ کا آغاز گزشتہ فوجی آمر کے دور میں ہوا تھا۔

ایک بیرونی طاقت کی طرف سے 1979ء میں افغانستان پر قبضے سے، جزل ضیاء کے اقتدار حاصل کرنے کے دوسال بعد پاکستان کی سیاست کا رُخ تبدیل ہوگیا۔ آخری دموں پر آئی ہوئی آمریت پھر سے جی اُٹھی، جوایک منتخب وزیراعظم کو وحشیانہ طریقے سے بھانسی دینے اور ہزاروں نو جوانوں کوسنگدلی سے کوڑے مارنے کی وجہ سے قابلِ نفرت بن گئ تھی۔

افغانستان پر بیرونی قبضے کی وجہ سے پاکستان آزاد دنیا کو در پیش جنگ میں ایک اہم ملک بن گیا۔ اس طرح امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کے خفیہ اداروں کی سرگرمیاں پاکستانی سرزمین پر شروع ہوگئیں۔

اس موضوع پرکٹی کتابیں کھی گئی ہیں کہ امریکہ کی تی آئی اے نے کس طرح اربول ڈالر موٹ کیسوں میں بند کر کے اس ملک میں پہنچائے۔ یی آئی اے نے خود بھی فراخد لی سے نذرانے اور عطیات دیئے ، دولت منداسلامی ملکوں اور وہاں کے امیر خاندانوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہا گیا اور منشیات کے کاروبار اور اسلحہ کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی کی طرف سے آتھیں

بندر کھیں۔ایک کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جزل ضیاء کوخوش رکھنے کے لیے ہی آئی اے کا سربراہ ڈالروں سے بھرے ہوئے بریف کیس لے کرخود با قاعد گی سے یا کتان آتا تھا۔

جزل ضیاءاوراُن کے انٹیلی جنس افسروں کے ٹولے کے لیے یقیناً میہ ایک خوشگوار دورتھا۔ چند ایک کی اولا داب بہت زیادہ امیر لوگوں میں شار ہوتی ہے۔ رقم نقدی کی شکل میں آتی تھی اوراس کا آڈٹ نہیں ہوسکتا تھا۔ بنڈل جہاں ضرورت ہوتی تھی اور جہاں ضرورت نہ بھی ہوتی تھی ، وہاں پہنجاد سے جاتے تھے۔

آرمی کا کردار بتدریج کم ہوتا گیا، کیونکہ میونیل ادارے مقامی معاملات نمٹاتے تھے اور انٹیلی جنس سکیورٹی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔افغان جنگ اور چار ارب ڈالر سے زائد سرکاری طور پر ملنے والی امداد (جس میں نقدر قوم شامل نہیں) ملک کی خارجہ، دفاعی اور داخلہ پالیسی کے اجز انتھے۔

ایک افواہ ہے کہ انٹیلی جنس کوعلم تھا کہ اگست میں ضیاء کا انتقال ہوجائے گا۔اس نے جزل کو بنا بھی دیا کہ وہ 8اگست 1988ء بخریت گزرجانے کے بعد جزل ضیاء نے اخبار'' دی نیشن'' کوایک انٹرویو میں بڑے فخرسے بتایا کہ وہ اس خوفناک تاریخ کے بعد بعد بھی زندہ ہیں۔

نو دن بعد 17 اگست 1988ء کوضیاء مرگئے۔ اُن کی تجہیز وتکفین کے بعد جب اُن کی لاش ملی تو انٹیلی جنس نے حکم دیا کہ اسے پوسٹ مارٹم کے بغیر خفیہ طور پر دفنا دیا جائے ۔ قومی تعلق کے حوالے سے ملک ابھی چندروز پہلے ہی اسلام آباد میں اُن کی سرکاری تجہیز وتکفین سے فارغ ہوا تھا۔ '

طیارے کے حادثے میں جزل ضیاء کے مرنے کے بعد انٹیلی جنس کچھ زیادہ ہی فعال ہوگئ۔
کور کمانڈروں کے فوری طور پر بلائے گئے اجلاس میں انٹیلی جنس نے تجویز پیش کی کہ آئین پرعمل
کرتے ہوئے بینیٹ کے چیئر مین کوصدر بنا دیا جائے۔ بیانٹیلی جنس ہی تھی، جس نے اُس وقت صدر کے لیے کا بینہ تشکیل دی، ضیاء کی حامی طاقتوں پر مشتمل ایک سیاسی جماعت بنائی اورا یک معلق یارلیمنٹ کی تقریباً دی فصد نشتوں میں ہیرا پھیری کی گئی۔

ہیرا پھیری کے باو جود جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی تو انٹیلی جنس نے پینترا بدلا۔اس نے پی پی پی کے اُن لیڈروں کو وزارتِ عظمیٰ کی پیش کش کی جواپنے گروپ سے دیں ووٹ توڑ سکتے تھے۔ پی پی پی میں کسی نے بھی اسے قبول نہ کیا۔انٹیلی جنس افسروں کواس وقت مایوسی ہوئی، جب پی پی پی نے طاقت ورانٹر سروسز انٹیلی جنس کے سربراہ کے طور پر ایک ریٹائرڈ جزل کوائی دھمکیاں نہیں دی جاسکتی تھیں، جوبصورت دیگر جی ایچ جزل کوائیں دھمکیاں نہیں دی جاسکتی تھیں، جوبصورت دیگر جی ایچ

كيوكوا طلاعات پېنچا كرحاضر سروس افسرون كودى جاسكتى ہيں۔

جلدہ کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا گیا۔ ملٹری انٹیلی جنس کو آرمی چیف کی سرکردگی میں نیانام دے کر اس کی کارکردگی کو وسیج کردیا گیا۔ ظاہر ہے نئے نظام نے مزید تی گی، جب1971ء میں وزیر اعظم ذوالفقارعلی بھٹونے ملک کا اقتدار سنجالاتو آئی ایس آئی کا سربراہ ایک ہریگیڈیئر تھا۔ ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ ایک کرنل تھا۔ جلدہ کی ایک میجر جزل کو آئی ایس آئی اور ایک ہریگیڈئیر کو ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ ایک کرنل تھا۔ جلدہ کی ایک میجر جزل کو آئی ایس آئی اور ایک ہریگیڈئیر کو ملٹری انٹیلی جنس کا سربراہ مقرر کردیا گیا۔ 1990ء میں جب پی پی چکومت کو برطرف کیا گیا تو عبوری وزیراعظم جتوئی نے انٹیلی جنس کے کام کے لیے ایک پوری کور کی اجازت دے دی۔ اب آئی ایس آئی ایک لیفٹینٹ جزل اور ایم آئی ایک میجر جزل کی سربراہی میں آگئی ہے۔

زیادہ انتہا پسندانہ کارروائی انٹیلی جنس کا پھیلا و تھا۔ ماضی میں انٹیلی جنس ڈویژنوں تک محدود سخسی، اب اسے ضلعوں اور تخصیلوں تک پھیلا دیا گیا۔ جلد ہی انٹیلی جنس بڑھنا شروع ہوگئی۔
کور کمانڈروں کے تحت انٹیلی جنس زیادہ وسیع اور زیادہ بااثر ہوگئی۔ فیلڈ انٹیلی جنس یونٹس اور فیلڈ انٹیلی جنس نیٹس اور فیلڈ انٹیلی جنس شمیس تشکیل دی گئیں۔ آخر میں مختصیل سطح تک تقریباً سات مختلف انٹیلی جنس ادارے قائم ہو۔ جکے تھے۔

ان سب چیزوں کا مطلب ہے زیادہ تنخواہ، زیادہ انتظامی اخراجات، زیادہ دیکھ بھال اور زیادہ اثر ورسوخ۔اس کا پیمطلب بھی ہے کہ اب انٹیلی جنس مسلح افواج کی سوچ پر چھائی ہوئی ہے اورافواج کے واسطے سے ملک کے بیشتر حصوں پر بھی چھائی ہوئی ہے۔

1990ء میں انٹیلی جنس نے نواز شریف کی پہلی حکومت کی پشت پناہی کی۔ تاہم نواز شریف اور انٹیلی جنس کے درمیان جھگڑ اپیدا ہو گیا کیونکہ نواز شریف نے انٹیلی جنس کے برنس جزل جمید گل کو چیف آف آرمی شاف بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ نواز کواپنی پہلی حکومت کے نقصان کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا پڑی۔

اس برقسمت دن کے بعد سے ضیاء کے خوابوں کے مطابق انٹیلی جنس ماضی کی نسبت زیادہ پھیلی، گروہ ایک نئے سیای لیڈر کی تلاش میں رہی۔ اُن کا خیال تھا کہ صدر لغاری کی صورت میں انہوں نے یہ لیڈر تلاش کر لیا ہے۔ بہر حال وہ آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ تھے، اُن کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا، جو بلوچتان، پنجاب اور سندھ کی مشتر کہ سرحد پر آباد ہے اور اسلامی بھائی چارے کے مرکز اچھرہ سے اُن کے تعلقات تھے۔ وہ مذہبی تنظیم 'د تبلیغی جماعت' کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے، آسانی سے بات ماننے والے اور تعاون کرنے پر تیار تھے۔

تاہم جب لغاری نے 1997ء کے انتخابات ملتوی کرنے کے متعلق ضمیر کی خلش محسوں کی ، تو اُن کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوگئے۔تقیدسے پریشان ہوکر کہ وہ جزل ضیاء ہی کا ایک اور روپ ، یعنی فاروق الحق ہیں ، لغاری نے انتخابات کے انعقاد پر اصرار کر کے اپنی قسمت پر مہر لگا دی۔انٹیلی جنس کے ساتھ کسی کو بھی تکرار نہیں کرنی چاہیے۔وہ جو کہیں ، کرنا پڑتا ہے ۔۔۔۔ یا پھراس کی قیمت دینا پڑتی ہے۔

نواز شریف نادم اور اصلاح کے لیے تیار تھے اور اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے سے انکار کر چکی تھی، چنانچہ اُمید کا چوغدا یک بار پھر نواز شریف کو پہنا دیا گیا۔ تاہم نواز شریف نے انٹیلی جنس پر بھی اعتبار نہ کیا اور اپنی بنیاد بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ایسا کرنے سے وہ انٹیلی جنس کی حمایت کھو بیٹھے اور پھراہے آپ کوعہدے سے معزول پایا۔

اگست میں جن نے وزیروں نے حلف اُٹھایا ، سب کے انٹیلی جنس سے را بلطے تھے۔ ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ ، جو ویسے تو ایک اچھی خاتون ہیں ، جزل ضیاء کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور اُن کے طریق کار سے واقف ہیں۔ ڈاکٹر غازی ، یہ بھی ایک اچھے مخص ہیں اور ضیاء دور کے ساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے اُن پراعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جزل جاوید قاضی خود آئی ایس آئی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ ہیں۔ کرنل ٹریسلر بھی ضیاء دور کی یادگار ہیں اور اُس دور میں فارن سروس میں کام کر چکے ہیں۔

اگر کا بینہ میں انٹیلی جنس کا غلبہ ہے تو سفیروں کی تعیناتی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔خلیج کے ایک ملک کے سفیر جنرل اسد درانی بھی آئی ایس آئی کے سربراہ رہ چکے ہیں۔منظر بھی آئی ایس آئی سے وابستہ ہے،اور دوسرے کئی سفیروں کی طرح وہ آئی ایس آئی انٹرنل کے سربراہ تتھے۔

اقتدار کے ایوانوں میں ضیاء کی روح مسلسل گونج پیدا کر رہی ہے کہ اب مشرف کی باری ہے۔ گریہ تعاون مشکل نظر آتا ہے کہ ایک طرف جہاد کرنے والی روح ہے اور دوسری طرف ایک ایسا جرنیل جوترک مصلح اتا ترک کے خواب دیکھتا ہے۔

پاکتانی اتاترک کے اردگر دجمع ہونے والے لوگ، جوانہیں صحیح راستے پر چلانے والے ہیں، بھی ضیاء کے پبندیدہ ہیں۔ ضیاء کے وزیر قانون شریف الدین پیرزادہ واپس آگئے ہیں۔ ضیاء کے اٹار نی جزل عرفور پر واپس آگئے ہیں۔ ایک کیپٹن نے ایک چیف اٹار نی جزل کے طور پر واپس آگئے ہیں۔ ایک کیپٹن نے ایک چیف جسٹس کو گھر بھیجا تا کہ نیا چیف جسٹس آسکے۔اتفاق کی بات ہے کہ ضیاء کا لاء سیکرٹری اب نیا چیف جسٹس ہے۔ وہ ایک ذہین شخص ہیں اور ملک میں انہیں پہند کیا جاتا ہے۔

صوبہ سرحد، جہاں بہت سے مدرسے ہیں اور جس کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں ، میں

ایک آئی ایس آئی کے افسر کو گورنرمقرر کیا گیا ہے تا کہ وہاں معاملات ٹھیک طور پر چلتے رہیں۔ وہ کوہاٹ کے رہنے والے ایک مقبول جزل افتخار ہیں۔

نواز شریف کے پرانے قریبی ساتھی اور آئی ایس آئی کے ایک اور سربراہ جزل جاوید ناصر اب مالی منفعت والے پراپرٹی ٹرسٹ کے سربراہ ہیں۔ اگر مختاط رہ کر کام کیا گیا تو اس سے ملکی سرگرمیوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جزل مشرف نے انہیں پاکستان میں سکھوں کے متبرک مقامات کی دکھے بھال کے لیے بھی کہا ہے۔ جوکوئی بھی میسوچتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے جزل جاوید ناصر پاکستان اور بھارت کی سرحد کو گرم کرنے کے لیے سکھوں کو استعال کر سکتے ہیں، وہ ایک غدار ہے اور بھارت کی "را" کے لیے کام کرتا ہے۔

دیگرانٹیلی جنس افسر بھی کلیدی عہدوں تک پہنچے ہیں۔ 10 کور کے کور کمانڈر جزل گل فراز
آئی ایس آئی میں اپنی من مانی کرتے ہیں۔ چیف آف جزل سٹاف کی دوہری سا کھ ہے۔ وہ جزل
ضیاء کے سٹاف آفیسر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دے چکے ہیں اور آئی ایس آئی میں بھی کام کر
چکے ہیں۔ چیف آف سٹاف جزل غلام احمد، جو جزل مشرف تک رسائی کا ذریعہ ہیں، کا پس منظر
بھی انٹیلی جنس ہے۔

ضیاء دور کے تجربہ کارلوگوں کو دوبارہ رکھا گیا ہے اور پچھکو دل کش تنخواہیں دی گئی ہیں۔ایک صاحب حکومت میں تمام تقرریوں اور تبادلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔انٹیلی جنس کے بعض دیگرافسر قومی احتساب بیورو، یا آئی ایس آئی کے تحقیقاتی سیل میں کام کرتے ہیں۔وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے پکڑا جائے اور کیے چھوڑ دیا جائے۔

اگرسویلین بیوروکریی آئی ایس آئی کے افسروں کی امداد کی ضرورت محسوں کرے تو مزید انٹیلی جنس افسرمل سکتے ہیں۔ سندھ کے انسپکٹر جنزل جیل خانہ جات، جنہیں سابق وزیر اعظم کی شریک حیات کی نگرانی کامشکل کام دیا گیا ہے، بھی آئی ایس آئی کے ایک افسر ہیں۔ دیگر بہت سے لوگ ہیں، جو پولیس، انتظامیاور مانیٹرنگ کے عہدوں پر کام کررہے ہیں۔

اگرکوئی پیرخیال کرے کہ آئی ایس آئی کے بیتمام لوگ ضیاء کے حمایت جرنیلوں کے وفادار ہیں جنہوں نے افغان جنگ لڑی تھی اوراب بیرغیراعلانیہ بادشاہ گرپارٹی بن گئے ہیں تو ہم سجھتے ہیں کہ وہ''غدار'' ہےاور''غیرملکی آقاوُل'' کا تنخواہ دار ہے۔

1988ء میں پاکتان پیپلز پارٹی کی کامیابی کوسانحہ سمجھنے والے ضیاء کے حامی آئی ایس آئی افسروں نے ایک بارپھر کمان سنجالی ہے۔ایک بارپھر مارشل لاءلگ گیا ہے۔وہ کوئی بھی ضابطہ بدل سکتے ہیں، جس سے اُن کومشکل پیش آئے۔ وہ پھرایک اور سیاسی پارٹی تشکیل دے سکتے ہیں اور ایک اور ''نواز شریف'' تلاش کر سکتے ہیں۔اقتدار حاصل کرلینا حکمرانی کا صرف ایک رُخ ہے۔ اقتدار کو نبھانا ایک دوسرا پہلو ہے۔

بہت سے لوگ جوافغان جہاد میں شریک تھے، اُن کے لیے اقتد ارکو نبھانا ایک مقدس فریضہ ہے۔ اُن کے نزدیک ایک مسلمان لیڈرکوا قتد ارمیں ہونا چاہے اور باقی سب اُس کے وفادار ہیں۔ اس کا پیمطلب بھی ہے کہ جہادا قتصادی پابندیوں سے مقدم ہے۔ پچھلی بارضیاء کے حامی انٹیلی جنس افسروں نے افغانستان میں کا فروں کے خلاف جہاد کیا اور اس کا خرچہ انکل سام نے اُٹھایا۔

اب سوال بیہ ہے کہ اب خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا عوام مطمئن رہیں گے، یا وہ اُٹھ کھڑے ہوں گے جیسا کہ وہ ماضی میں فوجی مداخلتوں کے خلاف کرتے رہے ہیں۔

اس سوال کے جواب پرضیاء کے حامی افسروں کی قسمت اور مستقبل کا انھمار ہے، جنہوں نے جہاد کے تصور کو دل کش بنا دیا ہے۔ انہوں نے ضیاء کے بعد کی دہائی میں پاکستان میں دو جماعتی نظام کوختم کر کے آ دھی جنگ جیت لی ہے۔ انہوں نے یہ جنگ جیت تو لی، مگراس کی قیمت پاکستان میں جمہوریت، معیشت اور حکمر انی کے زوال کی صورت میں ادا کرنا پڑی، مگر انہیں ابھی آ دھی جنگ اور جیتنا ہوگی۔

## یا کستان کی سیاسی صورت حال

112 کو بر مالک کے ساتھ باہمی تعامل بھی شرق اور شاہد کا استان میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کرلیا۔ جب کہ چیف آف آرمی کا 112 کو بر ماف کو چیف آگیز کیٹو بنادیا گیا۔ وزیراعظم نوازشریف کی اقتدار سے زخصتی کا مختلف سیاسی گروپوں نے خیر مقدم کیا۔ لیکن میسیاسی حمایت اس وقت ختم ہونا شروع ہوگئ، جب لوگوں نے دیکھا کہ قیادت میں تبدیلی کے باوجود پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آرہی۔ عرب ممالک کے گئی دوروں کے باوجود خواہ سیاسی اوراقتصادی حمایت حاصل نہ ہوسکی۔ مغربی ممالک کے ساتھ باہمی تعامل بھی شمر آور ثابت نہ ہوا۔ بنیادی مسائل جوں کے توں رہے۔ ان مسائل میں گئی ایک سے ہیں:

- 1- اسامہ بن لادن کی گرفتاری: جزل مشرف کے دورہ افغانستان اور ملاً عمر کے ساتھ بات چیت کے وعدوں کے باوجودا بھی تک اعلیٰ سطح کے مذاکرات شروع نہ ہوسکے۔
- 2- بھارت کے ساتھ امن ندا کرات: پاکتان کی طرف سے بھارت کے ساتھ کئی بھی جگہ پرکسی بھی وقت ندا کرات کی پیش کش کے بعدا گرچہ ندا کرات کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی تک ان کا کوئی نتیجہ برآ مرنہیں ہوا۔ بھارت ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ بھارت کارگل مہم کا ذمہ دار جزل مشرف کو کھبرا تا ہے۔ اس لیے بھارت جزل پرویز مشرف کے ساتھ ندا کرات کے لیے تیار نہیں ہے۔
- 3- مغرب جمہوری اور فوجی حکومت کے دور میں ہونے والے بین الاقوامی معاہدات کے حوالے سے شفافیت میں دلچیسی رکھتا ہے۔ان کی کمپنیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھم گھا ہو

رہی ہیں۔ جب کہ ان کی حکومتیں کاروبار کو وسعت دینا چاہتی ہیں۔موجودہ حکومت نوجی آلات کی خریداری میں گگ بیکس میں ملوث فوج کے اعلیٰ عہدیداران کو ابھی تک گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے۔علاوہ ازیں بیہ حکومت بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کے بنیادی سیاسی مسائل کوحل کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔

- 4- اگرچہ موجودہ فوجی حکومت نے اس سال کے آخر تک می ٹی بی ٹی یعنی ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کے جامع سمجھوتے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن جب تک اس معاہدے پر دسخط نہیں کر دیئے جاتے اس وقت تک مغرب کی طرف سے ساسی حمایت حاصل نہیں ہوگی
- 5- مغرب، جو جمہوریت کی بحالی جاہتا ہے، نے جمہوریت کی بحالی کے قطعی پروگرام کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فوجی جرنیلوں نے دوطرح سے ردّ عمل ظاہر کیا ہے:

اوّل: لوکل باڈیز کے انتخابات کا اعلان، اس ہے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ لوکل باڈیز کے الیّت کا متبادل نہیں ہو سکتے۔

دوسرا: ردّ عمل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔جس میں سپریم کورٹ نے موجودہ حکومت کو تین سال کے اندراندرا نتخابات کروانے کا ٹائم فریم دیاہے۔

فوج ہے وفاداری کے حوالے ہے جون سے جو نیا حلف لیا گیا ہے۔ اس سے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سرکاری بیان میں عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ داخلی طور پرموجودہ حکومت کم ایمیت کے حامل گروپوں کی سیاسی جمایت پر انحصار کر رہی ہے۔ ان میں اصغرخان کی تحریک استقلال، عمران خان کی تحریک انصاف اور فاروق لغاری کی ملت پارٹی شامل ہیں۔ صاف شخرے سیاست دانوں کے ساتھ ملاقات کا مقصد بڑی سیاسی جماعتوں کے حصوں کوعلیٰجدہ کرنے کے علاوہ پیسے ساست دانوں کے ساتھ ملاقات کا مقصد بڑی سیاسی جماعتوں کے حصوں کوعلیٰجدہ کرنے کے علاوہ پیسے ہیں۔ اس سے حکومت، جو آزاد خیالی اور حریت پیندی کے دعوے کرتی ہے اور خفیہ ندہبی اداروں کے مابین نفاوت اُ بھرتا نظر آتا ہے۔ دونوں کے مابین یہ بُعد آزاد خیالی (لبرل ازم) کے ان عدول سے ظاہر ہوتا ہے، جن پر پیپائی اختیار کی گئی۔ ان میں پیپلز پارٹی کے خلاف شروع کی گئی الزام تراثی، جس پر کسی صورت میں یقین نہیں کیا جاسکتا، نااہل احساب بیورو، سیاسی ایجنڈ کے کا فقد ان اور جمہوریت کی بحالی کے ٹائم شیڈول میں ناکامی، شحفظ ناموس رسالت طاہر نیر سے کی نظروں سے دور انتہا پیندول کے ان کو زبیت کے نام پر قبل کے قانون میں ترمیم پر پسپائی اور ریاست کی نظروں سے دور انتہا پیندول کے ان اداروں پر چھانے مارنے میں ناکامی جنہیں باہر سے الماد ملتی ہے اور وہ اینے آدمیوں کو تربیت

دے کرمسلح کرتے ہیں۔ دورُخی پالیسی کی وجہ سے غیریقینی کی فضا پیدا ہوئی ہے۔ ناتجر بہ کارٹیم اخلاقی قدروں کے نظام کے ساتھ کمٹمنٹ کے بجائے اختیارات اور قوت کے حصول میں زیادہ رکچپی رکھتی ہے۔ موجودہ حکومت کے شلسل کی بنیاد دو وعدوں پرہے:

1- كرپشن كاخاتمه

2- معیشت کی بحالی

اختساب بیورو میں اس قدر جان نہیں ہے کہ وہ اسٹیلشمنٹ کے طاقت ورافسروں کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اور جہاں تک معیشت کا تعلق ہے بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کے جاری تنازعات، جمہوری سوچ اور جمہوری رویوں کے فقدان کی وجہ سے موجودہ حکومت (جواچھی حکومت کا دعویٰ کرتی ہے ) اور بین الاقوای مالیاتی اداروں کے مابین شکش جاری نظر آتی ہے۔

آخر کار معیشت نے ہی قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے اور موجودہ حکومت کا فیصلہ بھی معیشت ہی کرے گی۔ ٹیکس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور تا جروں کی ہڑتال سے جس انداز میں نمٹا گیا، قبط زدگان کونظر انداز کرنے ، پانی کی کمی پر تاخیر سے ردّ ممل ظاہر کرنے ، متنازع کالا باغ ڈیم کی نقیبر کے منصوبے کا پھر سے اعلان کرنے اور بڑے پیانے پر ملاز مین کی چھانٹی سے بے چینی کی تخیبر کے منصوبے کا پھر سے اعلان کرنے اور بڑے پیانے پر ملاز مین کی چھانٹی سے بے چینی کی خوائے گئے ۔ خزانے کی کیفیت ہے کہ وہ قرضے جوہم نے سرما تک اداکر نے ہیں، وہ ہم اداکر نے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے ساری صورت حال پیچیدہ ہوگئی ہے۔ بیوفت ہے کہ حکومت ہوئی ہے۔ بیوفت ہے کہ حکومت سے کہ طور پر غیرا ہم حلقوں کی طرف سے سٹم کوخراب کرنے کی سوچ کورد کردے۔ بلکہ بیوفت ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں اور اُن کے حلیفوں کے ساتھ جمہوری عمل اور جمہوریت کی بحالی اور فوجی حکومت کے خاتے کی حکمت عملی ہر مذاکرات شروع کئے جا تیں۔

جمہوری عمل کونومبر 1996ء میں پٹڑی ہے اُ تارا گیا۔اس وقت سے لے کراب تک کرپشن اوراختساب کے نعروں نے معیشت کی تنزلی اور ملاز مین کی چھانٹی کوجنم دیا ہے۔اگر جمہوریت کو چارسال قبل جڑسے اکھاڑ پھینکا نہ گیا ہوتا تو ملک ترقی کر چکا ہوتا۔

در حقیقت بندر تن تنزلی اِس بات کا ثبوت ہے کہ غیرا ہم سیاس گروپ جوانتہائی منظم ہیں، وہ ذاتی تباہی کی سیاست کے ذریعے حکومتوں کوافتدار سے باہر لا پھینکتے ہیں۔لیکن خودسے حکومت نہیں کر کیتے ، کیونکہ اس حوالے سے کسی بھی پروگرام کے لیے سیاسی حمایت اور سیاسی جواز ضرور ک ہوتا ہے۔

#### آگره کانفرنس، کیا کھویا کیا یایا؟

سی تو قعات اور بہت سے اظہار محبت کے بعد نام نہاد'' تاریخی کانفرنس'' اختتام پذیر مہم ت ہوگئ ۔ جزل پرویز مشرف کے مینڈیٹ کے بغیر دورہ آگرہ پر جانے کے عمل کو ہدف تقید بنانے والوں کو بھی اُمید تھی کہ ایک مشتر کہ اقرار نامے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن وہاں ایک مشتر کہ بیان تک حاری نہ ہو سکا۔

بھارت میں موجود کچھافراد فوج سے مغلوب ہوجانے پر پاکستانی سیاست دانوں کوموردالزام کھرارہے ہیں۔ اُن کا خیال ہے کہ اب فوج کے ساتھ معاملات کر لینا ہی بہتر ہے۔ اُنہوں نے خوداعتراف کرنے والے بے اختیار آرمی چیف کوسانچے میں ڈھال لیاہے، جس نے دعویٰ کیا کہ اگر اُنہوں نے ڈیکلریشن پر دستخط ہی کرنے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ بھارت میں اپنی پرانی نہر والی حو یکی میں رہائش اختیار کرلیں۔ سویلین قیادت نے شملہ، اسلام آباداور لا ہور کے معاہدوں پر دستخط کے۔ بیسب کے سب معاہدے قابلِ تعظیم ہیں۔

ڈپلومیسی امکان پذیر ہونے کافن ہے۔ سیاسی لیڈر لینے اور دینے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ جزل مشرف ایک فوجی آمر ہیں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو دوسر نے فوراً اُن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جنرل مشرف اچھے ارادوں کے اعلان کے باوجود ہر بڑے امتحان میں المجھن کا شکار ہوجاتے رہے ہیں، جیسا کہ انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان، لوگوں کوسیاسی طور پر قربانی کا بکر ابنانا، معیشت کی بحالی اور اب خارجہ پالیسی۔ یہ بات بوی تعجب خیزتھی کہ جب بھی بھارتی کوئی ایسا تقاضا کرتے جس سے کسی وعدے کے بیات ہوی وعدے کے بیات ہوی تعجب خیزتھی کہ جب بھی بھارتی کوئی ایسا تقاضا کرتے جس سے کسی وعدے کے

حقیقی ہونے کا ثبوت ملتا تو بچگا نہ حد تک دادا گیری کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ وقت ہمیشہ کم پڑ جاتا اور پھراس میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ سب سے پہلے ناشتہ پر پرلیں کے آ دمیوں سے بات چیت ہوئی۔ پھر مذاکرات کے ختم ہونے میں دیر لگی۔ اجمیر شریف کا دورہ بھی منسوخ کرنا پڑا۔ اسلام آباداس وقت برہم ہوگیا جب بھارتی ذرائع نے یہ جمید ظاہر کر دیا کہ مذاکرات اگلے روز بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے دستاویز کی تیاری کھمل نہ ہوتگی۔ حتیٰ کہ خوراک میں مزاج خوشگوار بنانے کے لیے استعمال ہونے والی خصوصی جڑی ہوٹیوں کے بارے میں قدیمی علم بھی کسی کام نہ آسکا۔

دورے میں جزل پرویز مشرف نے بڑی بڑی غلطیاں کیں۔ وہ جائز سیاسی طاقتوں کا اندرونی اتفاق رائے قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وہ پاکستان کی انتہا پہند پارٹیوں کے آسرے پر بھارت گئے۔ ان پارٹیوں کے افراد دورے سے پہلے اُن کے ساتھ پوز بناتے رہے تھے۔ انہوں نے ایک نا قابل ٹیم پر انحصار کیا۔ یہ ٹیم انہیں پہلے بھی ناکام کر چکی ہے۔ انہیں اچھا مشورہ دیا گیا ہوتا تو وہ مزید ایک ردز وہاں قیام کرتے اور بھارت کے صبر کا اپنے تحل کے ساتھ موازنہ کرتے۔ دوسرے کو تھکا دینا ایک ابتدائی ڈیلو میٹک حربہ ہے۔ اس کے برعکس وہ طیش میں آکر خود والی طے آئے۔

اسلام آباد والے واضح طور پر ایک اقرار نامے کی خواہش کررہے تھے اور نئی د تی والے اُن کی اس خواہش سے واقف تھے۔ اس کا انکشاف وفد میں شامل ایک رُکن نے '' گلف نیوز' سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اُس نے بتایا'' میں جسونت سنگھ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ وہ جو پچھ چاہتے ہیں کھ سکتے ہیں، ہم تسلیم کرلیں گے۔' یہ بات غیر معمولی ہے۔ یہ بات باعث حیرت نہیں ہے کہ وزیر خارجہ جسونت سنگھ نذا کرات کے لیے ایک مزید دن چاہتے تھے تا کہ وہ اپنی خواہشات، یا تقاضوں پر مبنی فہرست پیش کرسکیں۔ یہ ایک کیس سٹڈی بھی ہے کہ کیوں جرنیلوں کو سرحدوں کی دکھے بھال کرنی چاہیے' اور سیاست دانوں کو ڈ بلومیسی کے ذریعے معاملات مل کرنے دینا چاہیے'۔

پاکتان کی سوچ کے مطابق کشمیر مرکزی معاملہ تھا جب کہ بھارت والوں کی سوچ کچھاور تھی۔ دورے کا مقصد خلیج کو کم کرنا تھا۔ اس کا نفرنس سے اگر کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مشرف نے بئی دتی کوموقع فراہم کیا ہے کہ وہ مسئلہ تشمیر کے سلسلے میں پاکتان کے موقف کا اپنے "سرحد پار دہشت گردی" کے موقف کے ساتھ موازنہ کر سکے۔ 1993ء میں بھارتی سفارت کار ڈکشٹ نے سائیری میں ہونے والی دولت مشتر کہ کی کا نفرنس میں پاکتان کو پیش کش کی تھی کہ تشمیر کو ڈکشٹ نے سائیری میں ہونے والی دولت مشتر کہ کی کا نفرنس میں پاکتان کو پیش کش کی تھی کہ تشمیر کو بنیادی مسئلے کے طور پر تسلیم کرنے پر ایک علیجد ہ ایجنڈ اکے طور پر تسلیم کرنے پر

رضا مندرہا ہے، لیکن اس جھڑے کا مطلب پاکتان کے نقطہ نظر سے مختلف تھا۔ پاکتان ہیں حکومتوں اور دفتر خارجہ کے مستقل ندر ہنے کی وجہ سے بیاہم پیش رفت نظرانداز ہوتی رہی ہے۔
مسودہ بیان میں لفظوں پر توجہ مرکوز کردینے سے بڑی تصویر پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔
ڈ بلومیٹ عام طور پر یہ جوڑ تو ڑ زیادہ کا میابی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ یہ تصویر جو ہری قابلیت کی حامل دوریاستوں کے درمیان کشیدہ صورت حال ہے۔ جب کہ دونوں ریاستیں تین جنگیں بھی لڑ چکی ہیں اور متنازے وادی کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر تشویشنا کے صورت حال اب بھی جاری ہے۔ اضطراب کی شرکار عالمی برادری نے دونوں لیڈروں کو مجبور کیا کہ وہ ندا کرات کی میز پر آگیں تا کہ جنوبی ایشیا میں تناؤ کم کیا جا سکے۔

کے پولوگوں نے بیر قیاس کیا کہ شیروانی میں ملبوس جزل مشرف امن قائم کرنے والے فرد کے طور پراُ بجرے ہیں لیکن اُن کا ماضی اور فوج پراُن کا انحصار کرنا اُن کی راہ میں رکاوٹ بنار ہا۔ اُن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور وہ اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے خواہش مند سے اُن کے کندھوں پر کارگل آپریشن کے دوران ہونے والے 3 ہزار سپاہیوں کی ہلاکت کا بھاری بوجھ بھی ہے۔ جہاں تک اُن کے ایجنڈے ،عزائم ، فوج ، امریکہ اور افغانستان کا تعلق ہے تو مشرف نے این کارڈ ایجھ طریقے سے کھلے ہیں۔ سوائے اس کے کہ رات گے وہ واپس لوٹ آئے۔

مجھیں بدلنا کمانڈوکی دوسری فطرت ہوتی ہے اوراس کا بھرپوراستعال کیا گیا۔ اُنہوں نے شیروانی میں وہاں لینڈ کیا۔ اس طرح انہوں نے اس فوجی کو چھپا لیا، جس نے ذاتی طور پر دو محاذوں پر بھارت کے خلاف لڑائی لڑی۔ جلد ہی شیروانی کی جگہ چھوٹی آستیوں والے غیررسی لباس نے لے لی۔ پیغام میرتھا کہ''میں اپنے گھر پر ہوں اور آرام دہ حالت میں ہوں، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتے ہیں۔''

بھارتی صدر نے بھی یہی کچھ کہا۔اپن تقریر میں انہوں نے جزل مشرف کو'' بھارت کے ممتاز و معتبر سپوتوں میں سے ایک قرار دیا، جونصف صدی کے بعد اپنے شہر کے پہلے دورے پرآیا۔'' یہ خیالات تبدیل کرنے کا ایک جیرت انگیزعمل تھا۔وہ آدمی جس کے کارگل آپریشن کی وجہ سے بہت خیالات تبدیل کرنے کا ایک جیرت انگیزعمل تھا۔وہ آدمی جس کے کارگل آپریشن کی وجہ سے بہت سے بھارتی سپاہیوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اس وقت معزز وممتاز سپوت کے طور پر قبول کرلیا گیا جب کہ اُس نے لیک دار ہونے پر رضا مندی کا اشارہ دیا۔

موقع ملنے پر جزل مشرف نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملاقات کی۔ یہ اظہار کیک جہتی تھا۔ اُنہوں نے بھارتی وزیراعظم کی بھی تعریف کی۔ اُن کے لیےعزت واحترام ظاہر کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جزل مشرف نے اُس وقت تک نمائش انداز اختیار کیا جب تک کہ رات کے وقت اُن کاخمل جواب نہ دے گیا۔ اُنہوں نے کانفرنس کے دوران عالمی توجہ اور نیک خواہی حاصل کی۔ اُنہوں نے صدارت پر قبضہ جمانے ، استبدا دانہ طاقتوں کونیشنل سکیورٹی کونسل کے ماتحت کرنے ، آئی ایم ایف سے قرضے کی ایک اور قبط حاصل کرنے اور مخالفین کو شکار بنانے کے لیے بھی ای نیک خواہی کا استعال کیا تھا۔ نئی دتی میں انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو یاکتان کے دورے کی دعوت دی ، جوقبول کرلی گئی۔ ایک اور کانفرنس کے وعدے سے بھی اُن کو این کوششوں میں مدد ملے گی۔

اکتوبر 2002ء تک ملک کے اندرگوئی سیاسی خاکہ تشکیل دینے کے لیے تربیت دی جارہی ہوئی معیشت اور اُ بھرتی ہوئی طالبانا مُزیشن پر سے توجہ ہٹا دی گئی ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ اچھی منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن مشرف نے انہیں اپنی گیم کے ذریعے مات دے دی۔ سوائے آخری کھات کے، جب وہ جلدی میں واپس آگئے تھے۔ دن میں گئی مرتبہ لباس تبدیل کر کے انہوں نے پرلیس کو نامناسب تبھرے کرنے کا موقع دیا۔ دراصل وہ خود کو ایک گھل مل جانے والا اور سادہ سیاہی ظاہر کررہے تھے۔ لیکن اس کانفرنس نے 14 کروڑ پاکتانیوں پر حکمرانی کرنے والے جزل کے پس منظراور اُن کی شخصیت میں پائی جانے والی تباہ کن خامیوں کو آشکار کر دیا ہے۔ مثلاً اُن کا جلد بازی میں آدھی رات کے میں سالوٹ کو ایس آئی مائندگی کرنے والے بھارتی ایئر چیف نے انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جزل مشرف نے بھی واجیائی کے دورہ لا ہور کے موقع پر انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا ۔ خزل مشرف نے بھی واجیائی کے دورہ لا ہور کے موقع پر انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا ۔ خزل مشرف نے بھی واجیائی کے دورہ لا ہور کے موقع پر انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا ۔ خزل مشرف نے بھی واجیائی کے دورہ لا ہور کے موقع پر انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا ۔ خزل مشرف نے بھی واجیائی کے دورہ لا ہور کے موقع پر انہیں سلیوٹ کرنے سے انکار کر دیا ۔

پاکتان میں کارگل آپریش کے دوران مرنے والے افراد کی رومیں جزل مشرف کو دیکھتی رہیں۔ 1971ء میں سقوط ڈھا کہ کے بعد پاکتان کے لیے بیسب سے بڑی پسپائی تھی۔ فاتح ہونے کی حیثیت سے بھارت نے چوٹیوں پر قبضہ کرلیا۔ یک طرفہ پسپائی ذات آمیز تھی۔

جزل مشرف نے آگرہ میں چائے پی، کیک کھائے اور تاج محل کے سامنے کھڑے ہو کر تصویریں اُتروا کیں۔اب واجپائی اسلام آباد جا کیں گے، چائے پئیں گے، کیک کھا کیں گے اور قائداعظم کے مزار کے سامنے تصویریں اُتروا کیں گے۔ان چائے پارٹیوں کے باوجودخون رنگ وادی کشمیر میں عورتیں اور مرد ہلاک کیے جارہے ہیں۔تو پھر اس سارے عمل کے فائدے اور

نقصانات کیا ہیں؟ جو ہری طاقت کی حامل دوریاستوں کے رہنماؤں نے گہری خاموشی توڑ دی ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اُنہوں نے بھر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ اُنہوں نے بھر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ اُنہوں نے بھر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ دو جنگ بندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ایک جنگ بندی بھارت نے کی تھی۔ اس ہیں۔ ایک جنگ بندی بھارت نے کی تھی۔ اس دوران بھی جب مشرف ایک بڑے صدارتی عشائے میں سے کہدرہ سے کہ فوجی حل بطور آپشن اُن کے سامنے نہیں ہے، ایک نئے جھڑے میں 80 سے زیادہ افرادا پی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے سے ۔ گولیوں کی آواز بھی نہیں اُرکی۔

کانفرنس کی ناکامی نے پاکستانی سیاست دانوں کی طرف سے جمہوریت کی بحالی کے لیے دی جانے والی کال کوایک نئی قوت بخشی ہے تا کہ نمائندہ حکومتیں ڈیلومیسی کے ساتھ معاملات طے کرسکیس ۔ کانفرنس نے مؤثر طور پر بیا خطاہر کر دیا ہے کہ سیاست دان معاہدے بھی کر سکتے ہیں لیکن جرنیلوں کے لیے مشتر کہ اعلامیے حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔

#### سقوط ڈھا کہ

مرکاری طور پرجمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ کی اشاعت سے پاکستان میں ایک زبر دست بحث عصر شروع ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ میں 1971ء میں پاکستانی مسلح افواج کے ڈھا کہ میں ہتھیار ڈالنے اور نیتجاً بنگلہ دلیش کی تخلیق کے مختلف پہلوؤں کا اعاطہ کیا گیا ہے۔ ڈھا کہ کے رلیس کورس میں ہتھیار ڈالے جانے کی ویڈیواور فلم کلیپس ابھی تک عام پاکستانیوں نے نہیں دیکھیں کیونکہ انہیں نشر کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہیں سے انکار کی سیاست کی طرح پڑی۔

1971ء کی شکست کے وقت حالات سے تھے کہ فوج کی حکمرانی تھی اور ملک عالمی سطح پرالگ تھا۔ کمیونسٹ چین کے ساتھ تعلقات کی بنا پر پاکستان نے اپنی سٹر ٹیجک اہمیت کا غلط ابندازہ لگایا ورسمجھا کہ چین اسے بچالے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان مفاہمت کے لیے ڈکٹیٹر جنزل کی خان اہم کر دار ادا کررہا تھا، کیکن اس کے باوجود ڈھا کہ میں ڈھائے گئے ظلم کی داستانوں کے باعث دنیانے یا کستان کے ساتھ سردم ہری روار کھی۔

اپنے ملک کے دوسر ہے لوگوں کی طرح ایک طالب علم کے طور پر میں بھی قبل عام کی ان باتوں کو'' بھارتی پرا پیگنڈ '' بمجھی تھی۔ جرنیلوں کے طرز عمل کو نشانہ تنقید بنائے جانے پر میں کالج میں اپنے ساتھی طالب علموں اور پروفیسروں کے ساتھ لڑ پڑتی تھی۔ ہمارے خیال میں اس سب کے پیچھے بھارت تھا کیونکہ ہماری مسلح افواج اس درجہ بربر تیت اور بہتمیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھیں۔ مجھے اس وقت کوئی خاص احساس نہیں ہوا کہ پہلے امتیازتھا، جب طلباء کو یہ پڑھایا جاتا کہ ''مغربی پاکستان کے لوگ بستہ قد اور کالے ہیں اور لوگ لیے اور گورے ہیں اور گذم کھاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے لوگ بستہ قد اور کالے ہیں اور

حاول کھاتے ہیں۔'' ہماری علیحد گی کا بیج ہمارے تعلیمی نصاب کے ذریعے بودیا گیا تھا۔

اس وقت ڈھا کہ میں ہتھیار ڈالنے والے جزئیل سقوط ڈھا کہ کے لیے کسی بھی قتم کی ذمہ داری سے انکاری ہیں۔ وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں کیونکہ سیاسی طور پر تنہا ہونے کا عمل بہت عرصہ پہلے شروع ہو گیا تھا۔لیکن اپنے طرزعمل کی ذمہ داری سے پہلو تہی کر کے بیہ جزئیل جنو بی ایشیا کے اب تک رہتے ہوئے زخموں پر نمک پاشی کررہے ہیں۔ کچھا فسروں کے بھونڈے اور سفا کا نہ اقد امات نے بنگالیوں کے لیے اور کوئی چارہ کارنہیں چھوڑا۔ زنا، لوٹ مار، بزدلی کا مظاہرہ کرنے اور بدعنوانی جیے الزامات بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور حقوق انسانی کی تنظیموں جیسے دوسرے ذرائع کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔

ساری ذمه داری سیاست دانوں پر دھرنے والے متعلقہ جرنیل ایک بات نظرانداز کر دیتے ہیں کہ سیاسی تنہائی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سیاست دانوں کے بجائے جرنیل اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں جزل ایوب اور جزل کی شامل ہیں، جن کی حکومتوں میں سویلین افراد ایسے ہی غیراہم تھے جس طرح آج جزل پرویز مشرف کی کا بینہ ہے۔ جوابوزیشن میں ہوتے ہیں وہ تو اور بھی کم اہم سمجھے جاتے ہیں۔ جب ذمہ داری سے پہلو تھی کر کے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دی جائے اور تل عام کی وار دا توں کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ برد کی ہی ہوسکتا ہے۔

پاکستانی عوام کے لیے مزید دُکھ اور تکلیف کا باعث ہتھیار ڈالنے والوں کی تعدادتھی۔مسلح افواج میں اُن گنت ایسے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی داستانیں خون سے رقم کیس اور شہید ہو کرامر ہوگئے، لیکن دسمبر کے اس تلخ مہینے میں ڈھا کہ میں موجود فوجیوں کے لیے ایسانہیں کہا جاسکتا۔ .

میرے بچپن کے دنوں میں ہمارا گھر وزیر خارجہ بوگرہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ بنگالیوں کے ساتھ انتیاز برتے جانے پر بہت سے پاہوا کرتے تھے۔ جب بنگالیوں کو حقارت سے بنگو کہا جاتا تو بڑی بدمزگی ہوتی تھی۔ بلحاظ آبادی اکثریت میں ہونے کے باوجود بنگالیوں کو اکثریت میں ہونے کے باوجود بنگالیوں کو اکثریت میں مزید نمائندگی نہیں دی گئی۔مغربی پاکستان کی وفاقی اکا ئیوں کو اکٹھا کر کے دوسر نے نسلی گروپوں میں مزید احساس محرومی پیدا کر دیا گیا۔ سارا سرمایہ ملک کے مغربی حصے میں مرتکز تھا اور مغربی پاکستانیوں کو بینکوں سے قرضے اور کاروباری مواقع دستیاب تھے۔

پچاس کی دہائی میں بنگالی زبان کے مسئلے نے صورت حال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ بنگالیوں کے لیے اُردو بولنا مشکل تھا، جس کے باعث انہیں انتظامی مواقع دینے سے محروم رکھا گیا۔ بنگالی رہنما اور وزیراعظم سہروردی کو کرپشن کے الزام کے تحت نااہل قرار دیئے جانے سے بنگالی مزید

برا فروختہ ہوئے۔ اُنہوں نے اسے عدالتی زیادتی قرار دیا۔ اس کے بعد بھی سیاسی ، اقتصادی ، سابی اور عدالتی ، غرض ہر قسم کی زیاد تیوں اور محرومیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام آباد آج بھی انکار کی روش اختیار کیے ہوئے ہے اور بنگالیوں ہے، جو بھی اس کا حصہ تھے، یہ پوچھنے سے بھی گریزاں ہے کہ ہم سے خلطی کیا ہوئی۔ بنگالی کسی غیر مناسب، یا غیر یقینی انداز میں جواب تونہیں دیں گے۔

کی واپسی کے بعد حالات قاب جزل اوکا نے سلے عام بغاوت کا کامیابی سے سد باب کیا، لیکن اُن فرانے کے واپسی کے بعد حالات قابو سے باہر ہوگئے۔ اکتوبر 1971ء میں ذوالفقارعلی بھٹو پہلے مغربی کی واپسی کے بعد حالات قابو سے باہر ہوگئے۔ اکتوبر 1971ء میں ذوالفقارعلی بھٹو پہلے مغربی پاکتانی لیڈر تھے، جنہوں نے مسکلے کے ساسی حل پر زور دیا۔ لیکن اُن کے مطالبے کونظر انداز کر دیا گیا اور دہمبر میں جب ڈھا کہ جل رہا تھا تو بھٹو کو نیویارک جا کر چین کوفوجی، یا ساسی مداخلت پر آمادہ کرنے کو کہا گیا۔ بھٹو کے وہاں پہنچتے ہی مشرقی کمان نے شکست تسلیم کر لی۔ اگر چہ بیہ فیصلہ والیس لے لیا گیا، لیکن پاکستان پر اس کے دوستوں کا اعتاد ختم ہوگیا تھا۔ اقوام متحدہ میں، میں اپنوالد کے ساتھ تھی۔ اُنہوں نے عالمی شظیم کے رویے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اس موقع پر عدم مداخلت والد کے ساتھ تھی۔ اُنہوں نے عالمی شظیم کے رویے پر سخت تنقید کی اور کہا کہ اس موقع پر عدم مداخلت کی پالیسی انتہائی غلط ہے۔ عالمی براوری کی طرف سے ڈھا کہ میں جنگ بندی کے بعد مسکلے کے فراکراتی حل سے انکار پر اُنہوں نے اپنے نوٹس بھاڑ ڈالے اور احتجاجا واک آک کوٹ کر گئے۔

جب وہ وزیراعظم ہے تو اُنہوں نے بنگالی رہنما کو پھانی دیئے جانے کے مطالبے کے باوجودانہیں جیل ہے رہا کر دیا۔ بھٹونے پاکتان کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ وہ گفتگوشپ کی گئی تھی اوراہ ملک میں کہیں موجود ہونا چاہیئے۔ مجیب الرحمٰن نے اپنے طور پرکوشش کرنے کا وعدہ کیا، کیان بعد میں اُنہوں نے پیغام بھیجا کہ اب بیناممکن ہے کیونکہ بہت زیادہ خون بہایا جا چکا ہے۔ وزیراعظم مجیب الرحمٰن کی طرف سے جنگی جرائم کے مقد مے چلانے کے مطالبے کی واحد وجہ بھی بہی مقی۔ وزیراعظم ذوانفقارعلی بھٹونے سامی مہارت کے ذریعے بھارت اور بنگلہ دیش کواس مطالبے سے وستبردار ہونے پر راضی کر لیا۔ اُنہوں نے ایسا جرنیلوں کی نسبت معصوم فوجیوں اور افسروں کو عاضر کیا۔

وزیراعظم بھٹو 90 ہزار جنگی قیدیوں کوعزت اور جنگی جرائم کے ٹربیونلز کا سامنا کرائے بغیر واپس پاکستان لانے میں کامیاب رہے۔ ظلم یہ ہوا کہ جنہیں اُنہوں نے بےعزتی سے بچایا وہی انہیں موت سے بچانے سے انکاری ہوگئے۔ بھٹوانہیں جنگی قیدیوں کے کیمپوں سے واپس لائے اوراُنہوں نے اُن کے خاندان کے تقریباً ہرفرد کوجیل خانوں میں پہنچادیا۔

انتہائی ظالمانہ انداز میں نجات دہندہ کو ہی تباہی کا باعث قرار دے دیا گیا۔ بیرطرزعمل بھی حقائق کوتشلیم نہ کرنے کی سیاست کا اظہار ہے۔تقریباً تین دہائیوں بعد بھی جرنیل اپنی ذمہ داری ادر کر دار کوقبول کرنے سے انکاری ہیں۔

بھٹوکوتل کیے جانے سے چند گھٹے قبل اُن کی رہائش گاہوں پرایجنسیوں نے چھاپے مارے اور حمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ کواپنے قبضے میں لے لیا۔ چھاپے اور تلاشی کے بعد یہ خبر کھیل گئی کہ اس رپورٹ میں ترمیم پر مجبور کیا گیا اور مزاحمت پر بھٹو پر تشدد کیا گیا، جس کے نتیج میں انہیں شدید زخم آئے۔ انہیں سٹریچر پر مقررہ وقت سے دو گھٹے پہلے ہی بھانی کے تنجے پر بہنچادیا گیا۔

خارجی حالات کے ادراک اور داخلی معروضی عوامل کے مختاط اور عمیق تجزیے کے بتیجے میں خارجی پالیسی کا تعین کیا جاتا ہے۔ ہرقوم عالمی سطح پر مفاد کے حصول کی تلاش میں ہوتی ہے اور سیجے توازن کے حصول کے بعد ہی کوئی بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ 1971ء میں بیمتوازن یالیسی موجود نہیں تھی۔

جرنیاوں کا بھارت سے جنگ جیت لینے کا خیال انداز ہے کی بہت بڑی غلطی تھی جب کہ ہمارے 90 ہزار فوجی ایک ہزار کلومیٹر کی دوری پر تھے۔ انہیں مسئلے کے حل کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے اُنہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور مداخلت کو دعوت دی۔ اُن کا خیال تھا کہ مشرقی محاذ پرجنگی نقصانات کو مغربی محاذ پر شمن علاقے فتح کر کے پورا کیا جا سکے گا۔ مشرقی پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے کم مفید گر دانا جاتا تھا۔ اگر اس وقت واقعی بیسوچ تھی تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہی کھیل دوبارہ بھی دہرایا جا سکتا ہے اور اس مرتبہ تشمیر میں سٹر ٹیجک فائدے کے لیے سندھ اور رحیم یار خان کے علاقوں کو جنگی نقصانات کی نذر کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم کی حیثیت سے میں نے جب بھی جی آج کے کیوکا دورہ کیا، مجھے یہی تاثر ملا۔

سقوط ڈھا کہ کے حادثے کی تاریخ میں کہیں گم ہوجانے کے باوجود وہاں قتل عام کے الزام نے پاکتان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور یہ بات ملک کے لیے بہت پریٹان کن ہے۔ 1988ء میں میرے وزیراعظم بننے سے پہلے مجھے بتایا گیاتھا کہ ضیاء دور میں ہونے والی ہلاکتوں کی تفتیش کرائے جانے سے مسلح افواج کا مورال متاثر ہوگا۔ میں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن ماضی پیچھا نہیں چھوڑ تا سقوط ڈھا کہ کے تھوڑ سے بعد بلوچ سان میں بغاوت پھیل گئی۔ بلوچ سردار عطاء اللہ مین کل کے بیٹے کواغوا کرنے کے بعد خفیہ طور پرقتل کر کے تھٹھہ میں فن کر دیا گیا۔ ایک برگیڈ بیر، مین کل کے بیٹے کواغوا کرنے کے بعد خفیہ طور پرقتل کر کے تھٹھہ میں فن کر دیا گیا۔ ایک برگیڈ بیر، اس واردات کا ذمہ دار تھا۔ اس بغاوت کو دبانے میں مصروف باتی ماندہ فوج کے مورال کو بچانے اس واردات کا ذمہ دار تھا۔ اس بغاوت کو دبانے میں مصروف باتی ماندہ فوج کے مورال کو بچانے

کے لیےاس معاملے کی تفتیش نہیں کرائی گئی۔

اُسی کی دہائی میں سندھیوں کی طرف ہے بھی قتل عام کے الزام عائد کیے گئے۔ بارہا پُرامن اور غیر مسلح مظاہرین پر فائرنگ کی گئی۔ 1983ء کے ایک واقعہ میں صغیر نامی ایک بریگیڈیئر نے جزل ضیاء کے دورے کے دوران احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کا حکم دیا، جس میں 275 سندھی ہلاک ہوگئے۔ اب بریگیڈیئر صغیر کوایک سندھی وزیراعظم کوعدالت کے ذریعے ختم کرنے کا کام سونیا گیا ہے۔

نوے کی دہائی میں بہت ہے اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کو اُٹھالیا گیا اور انہیں وفاداری بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے بُری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تسم کا بہیمانہ سلوک روار کھے جانے ہے ، فاہر ہوتا ہے کہ حمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ میں جس سانحہ کے مختلف پہلوؤں سے پردہ اُٹھایا گیا ہے ، اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا گیا۔ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے سچائی اور مصالحت کمیشن اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا گیا۔ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے سچائی اور مصالحت کمیشن اس سے ابھی تک سبق نہیں سیکھا گیا۔ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے آوازیں اُٹھائی جارہی بیں ۔ اگر بیالزامات ثابت ہوجا کمیں تو اُن کے ذمہ دار اور مرتکب لوگوں کو اپنی غلطیاں اور زیادتیاں مان کر متاثرین سے معافی مانگنی جا جیئے ۔ پچھ دوسرے گروپوں کی طرف سے بھی اس طرح کے مان کر متاثرین سے معافی مانگنی جا جیئے ۔ پچھ دوسرے گروپوں کی طرف سے بھی اس طرح کے الزامات سامنے آئے ہیں۔

مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونے اور معافی مانگنے سے جھجکتے ہیں۔ اگر ہم رحم دلی کا مظاہرہ کریں تو شاید بچاس برسوں کے زخم بھرنے میں کافی آسانی ہوگی۔

ان زخموں میں ایک معصوم، بے گناہ وزیراعظم کے قبل کا ایک زخم بھی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بانی اس شخص کو، جس نے ملک کو مزید ٹوٹے ہے بچایا، پھانی پرلٹکا دیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ کے بھی جوں نے متفقہ طور پر جزل ضیاء ہے اس فیصلے کو بدلنے کی استدعا کی تھی ۔ حمود الرحمٰن کمیشن رپورٹ کے منظر عام پر آنے ہے بنگلہ دلیش میں بلچل ہوئی ہے، جہاں شخ مجیب الرحمٰن کی بیٹی کی حکومت ہے۔ بنگلہ دلیش نے اس رپورٹ کی ایک نقل مانگی ہے اور پاکستان کو سمجھ نہیں آر بی کہ اس مطالبے کا کیا جواب دے۔ لیکن ایک حقیقت واضح ہے جب تک قبل عام کے ملزم ایٹ فیل پرندامت کا اظہار نہیں کرتے اور معانی نہیں مانگتے، جنو بی ایشیا میں ایک بہت بڑا اور اہم مستحق ہے۔

## عدالتي بُحران

فل نو فی پاکتان اور دیگر چودہ جوں کو آمرانہ انداز میں فارغ کردینے کاعمل بھی شامل ہے۔ عدلیہ کا بیسفاً کا فقل ایک ایسے وقت کیا گیا جب کہ برطرف وزیراعظم نواز شریف کی بحالی کے لیے ایک درخواست کی ساعت ہونے والی تھی۔

عدلیہ کے پچھ عناصر کی بُری طرح سیاست زدہ ہونے کی حقیقت اب مزید راز نہیں رہی۔اگر فوجی حکمران عدلیہ کے متناز عدار کان کوہی ہدف بناتے توعوا می سطح پر بھی انہیں پذیرائی ملتی۔

اس کے بجائے عدلیہ کے چند آزادار کان کو برطرف کر کے فوجی حکمرانوں نے ایسے افراد گو بحال رکھا ہے، جن کی شہرت فوا کد اور مراعات حاصل کرنے کے حوالے سے داغ دار رہی ہے۔ حکومت پر فوج کے قبضے کے تین ماہ بعد عدلیہ کے سینئر ارکان کے خلاف اس اچا تک اقدام سے واضح طور پرنگ حکومت کی بوکھلا ہے کا ظہار ہوتا ہے۔ عوامی حلقوں، خصوصاً بارایسوی ایشنز اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس کی ندمت کی ہے۔

عدالتی قبل کا ارتکاب پاکتان میں گردش کرنے والی ان رپورٹوں کے باعث عجلت میں کیا گیا جن کے مطابق پاکتانی عدلیہ میں بے انتہا اختیارات کے حامل چیف جسٹس جرنیلوں سے بحالی جمہوریت کے لیے ٹائم ٹیبل کا تقاضا کر کے انہیں خفت کا شکار کرنے والے تھے اور اس پر جرنیل آمادہ نہیں تھے۔ چیف جسٹس سعیدالزمان صدیقی نے جرنیلوں کے نئے لیگل آرڈر کے تحت حلف اُٹھانے سے انکار کر کے نئی حکومت کی آئی حیثیت کو چیلنج کیا اور ایک مرتبہ پھراس کے جائز ہونے کے متعلق

سوالات أثفاديئ \_ أنهول نے واضح طور پر کہا کہ'' وہ صرف آئین کے تحت کام کریں گے۔''

دلچسپامریہ ہے کہ چیف جسٹس نے اکتوبر 1999ء میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد فوجی حکومت کی اُن کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کا بھی ذکر کیا۔ صدیقی صاحب کے بقول جزل مشرف نے آئین میں عدلیہ سے متعلق حصوں کو بحال رکھنے پر اُن کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ لیکن بعد میں جزنیلوں کی طرف سے نئے فرمان کے تحت حلف اُٹھانے کے لیے ایگز یکٹوآرڈر جاری کرنے پر ججوں اور جزنیلوں میں بگڑگئی۔ ججوں کی برطرفی کو عوامی حلقوں میں پاکستان کے سابق فوجی حکمران جزل ضیاء الحق کی طرف سے عدلیہ میں اپنے وفا دار جمع کرنے کے اقد امات کے متر ادف سمجھا جار ہا ہے۔ بیامر الحق کی طرف سے عدلیہ میں اپنے وفا دار جمع کرنے کے اقد امات کے موجودہ نجج حضرات کے لیے چینج کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں زیادہ تر اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ نئے فرمان سے وفا داری کا حلف اُٹھا لینے کے بعد رہے جم نواز حکومت کی بحال کی درخواست کی ساعت نہیں کرسکیں گے۔

لیکن اس عدالتی بحران سے نئ حکومت کی دوست بنانے کے معاملے میں نااہل اور دہمن اکٹھے کرنے کے میان عدالتی اور سیائ کرنے کے میلان کی عکامی ہوتی ہے۔واضح طور پر جرنیل عدالتی اور سیائ عمل کواپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے جلد بازی میں فیصلے کررہے ہیں۔

سیای جماعتوں، بار ایسوی ایشنوں اور حقوق انسانی کے کارکنوں کی طرف سے فاشٹ نواز حکومت کی برطر فی کا خیر مقدم کرنے والے اُن ساجی طبقات کو بڑے منظم انداز میں مخالف بنالیا گیا۔
احتساب کے لیے ایک آزادانہ طریق کاروضع کرنے کی عدم صلاحیت، نواز حکومت کے اپنے سیای مخالفین کے ساتھ میاسی مخالفین کے ساتھ روار کھی جانے والی زیاد تیوں کے ازالے میں ناکا می، متحدہ اپوزیشن کے ساتھ را بطے کی کمی اور اب واضح طور پر غیر جانب دار ججوں کی سفآ کا نہ برطر فی سے حکومت اس سیاسی حمایت سے محروم ہوگئی ہے جوگز شتہ اکتو بر میں اقتد ارسنھا لتے وقت اسے حاصل تھی۔

اس سے وفاق سے متعلق سوالات بھی اُٹھے ہیں۔ کیونکہ برقسمتی سے سپریم کورٹ کے فارغ کے جانے والے جوں کی اکثریت کا تعلق پہلے سے احساس محرومی کا شکار صوبہ سندھ سے ہے۔ جزل مشرف نے اقتد ارسنجا لتے وقت اپنے معزول پیش رونوازشریف کی علاقائی پالیسیوں کو بھی تقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب ان برطرفیوں کے علاقائی پہلو سے سندھ کے عوام میں احساس محرومی مزید بروھےگا۔

عدالتی بحران سے پاکتان میں جمہوری معاشرے کی بڑھتی ہوئی تفریق اورسیاس معاملات کے حل میں عدلیہ کی اہمیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ جمہوریتوں میں انتخابات حکمرانی کے مسائل ومعاملات کا

تعین کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف فریقوں کے حق حکمرانی کا تعین عدلیہ کرتی رہی ہے جس کا نتیجہ عدلیہ میں سیاست کے درآ نے اورآ زادی اور قانون کا شیرازہ بکھرنے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ 1985ء میں جمہوریت کی بحالی سے لے کر پارلیمانی اکثریت رکھنے والی تین حکومتوں کے خاتے پر عدلیہ نے مہرتصدیق ثبت کی۔ پچھلے چار برسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک چیف جسٹس پراپنے خلاف سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا جب کہ صدر فاروق لغاری نے ایک اور چیف جسٹس پر مسلم لیگ حکومت کو بچانے کا الزام عائد کیا۔ ججوں کے سیاسی تر غیبات کی طرف مائل ہونے کے اندیشے کے پیش نظر جرنیل نواز شریف کے نامزد کردہ چیف جسٹس سعیدالز مان صدیقی کی طرف سے نواز حکومت کی بحالی کے کیس کی ساعت کا خطرہ مول نہ لے سکے۔

دوسرے ملکوں میں سیاسی سوچ رکھنے والے بیچ کسی ایسے کیس کی ساعت نہیں کرتے جن میں اُن کے کیس پر اثر انداز ہونے کا اختال ہو۔ نیتجناً عدلیہ بے داغ رہتی ہے۔ پاکستان میں ایسی صورت حال نہیں ہے۔ سیاسی مفادات رکھنے والے بیچ اپنی دلچیسی اور مفاد والے کیسز کی ساعت بالالتزام کرتے ہیں۔ جبیبا کہ بھٹو، زرداری مقدمات سے ظاہر ہے۔ اُن کی طرف سے اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے الگ رکھنے میں ناکامی سے عدلیہ کی غیر جانبداری متاثر ہوئی ہے۔ جس سے عدالتیں متناز عہو گئی ہیں۔

پاکتان کی آمادہ جنگ عدلیہ کے لیے آنے والے دن اور بھی تاریک ہو سکتے ہیں۔ عدالتی نامعقولیت پررپورٹس چھنے کے باوجود عدالتیں غلط فیصلوں پر قانون کے مطابق ایکشن لینے میں ناکام رہی ہیں۔ جوں پر کرپشن اور کج روی کے الزامات کی تحقیق کرانے سے متعلق عوامی مطالبہ بڑھتا جارہا ہے۔ 1997ء میں اقتدار کی رسکتی میں برطرف کیے جانے والے چیف جسٹس سجادعلی شاہ ارکان عدلیہ کے احتساب کا مطالبہ کرنے والوں میں نمایاں رہے ہیں۔ پاکتانیوں کے احتساب کے مطالبے کے مطالبے کے باوجود احتساب کے مطالبے پرزور نہیں دیا گیا۔ نتیج کے طور پر احتساب کے لیے غیر جانب دار ضابطہ کار اور منصفانہ قانون کے مطالبے پرزور نہیں دیا گیا۔ نتیج کے طور پر احتساب کے لیے بلند کیا جانے والا شور وغل محض انتقامی ڈراموں تک محدود ہوجائے گا۔

یے عدالتی بحران، جس نے بھارت کی طرف سے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کی مہم کے وقت سراُ ٹھایا ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے اچھا شگون نہیں۔ معاشرے کی منقسم صورت حال، زبوں حال ادارے، اقتصادی بدحالی اور اہم سیاسی جماعتوں کونظر انداز کیے جانے سے ایک خلا پیدا ہور ہاہے جو انتشار پر منتج ہوسکتا ہے۔ پاکستان کے داخلی انتشار سے خطے کے امن اور سلامتی کو خطرہ

لاحق ہوسکتا ہے۔ یا کتان جو دنیا میں واحد اسلامی ایٹی ملک ہے اور غیر مشحکم افغانستان کے ساتھ سرحدیں رکھتا ہے، بین الاقوامی برادری کے لیےتشویش کا باعث ہے۔ عدالتی بحران اکیسویں صدی کے آغاز پر پاکتان کو در پیش چیلنجوں کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکتان کے فوجی حکمرانوں کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ گزشتہ تین ماہ کا جائزہ لیں اورمنفی اثرات کا ازالہ کریں۔

یہ ای صورت ممکن ہے جب جرنیل اصلاح احوال کے لیے ساسی اتفاق رائے کے حصول کا عندیہ دیں۔اس عندیے کے بغیر ملک کامتنقبل غیریقنی ہے۔

### ہائی جیکنگ اور در پیش مشکلات

سے 2000ء میں کشمیری مجاہدین نے کھٹمنڈو سے اُڑنے والے ایک بھارتی طیارے کو کامیابی میں سے ہائی جیک کر لیا۔ طیاروں کے اغوا کی حالیہ تاریخ میں بیدایک بہت کامیاب ہائی جیک کر لیا۔ طیاروں کے اغوا کی حالیہ تاریخ میں بیدایک بہت کامیاب ہائی جیکنگ تقریباً ایک ہفتہ جاری رہی اور کشمیری مجاہدین نے بھارت کو اپنے مطالبات ماننے اور بھارتی جیلوں میں متعدد کشمیری مجاہدین کور ہاکر نے پرمجبور کر دیا۔

31 دمبر 1999ء کو جب ساری دنیا میں صدی کی اختیا می تقریبات منائی جارہی تھیں، بھارتی حکومت نے بوٹی خفگی اور بیزاری کے ساتھ کشمیری مجاہدین کی طرف سے بیش کیے گئے مطالبات کے سامنے سرجھکا دیا۔ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ جولوگ طیارے میں سوار تھے، اُن کے لواحقین نے بھارتی حکومت کونر نے میں لے رکھا تھا۔ اندرونی دباؤ اتنازیادہ تھا کہ بھارتی حکومت کوا پنامیخت رویہ تبدیل کرنا پڑا کہ ہائی جیکروں سے ندا کرات نہیں کیے جا کیں گے۔

رینمالی اپنے گھروں میں پہنچ گئے اور ہائی جیکرز افغانستان کے پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گئے ہیں، جہاں طیارہ اُ تارا گیا تھا۔ تاہم ہائی جیکنگ نے بھارت اور پاکستان کے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ دونوں ملکوں نے ایک بار پھرایک دوسرے پرالزامات لگانے کا کھیل شروع کر دیا ہے، جوجنو بی ایشیا میں امن اوراستحکام کے لیے ایک بُراشگون ہے۔

ہائی جینگ کے بعد بھارت نے فوراً ہی پاکتان کوذ مہدار قرار دے دیا۔ ایک موقع پراُس کا دعویٰ تھا کہ ہائی جیکر اسلحہ سمیت پاکتان کی قومی ایئر لائن کے ذریعے تھٹمنڈ و پہنچے تھے اور ٹرانزٹ لاؤنج سے جانچ پڑتال کے بغیر بھارتی طیارے میں منتقل ہوگئے تھے۔اس مؤقف کی بھی تصدیق

نہیں ہوسکی۔اس کے ردّعمل میں پاکتان نے بھارت پر الزام لگایا کہ وہ ہائی جیکنگ سے سیاس فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کی سر پرتی کے الزام کا پاکتان نے فوراً جواب دیا اوراپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارت معطل کردی۔

یہ بات درست نہیں۔ یہ وقت ہے کہ کشید گیوں کو کم کیا جائے ، نہ کہ اُن میں شدت پیدا کی جائے۔ ہائی جیکنگ توختم ہو چکی ہے ، مگراب اس کے اثر ات کا آغاز ہوا ہے۔

نئ چپقاش سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جوابی کارروائی کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کیونکہ ہائی جیکنگ کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت بعزت ہو چکا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس شکل میں ہوسکتی ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے لیے ایک نئی بین الاقوامی مہم شروع کردی جائے۔

ہائی جیکنگ کا واقعہ ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب پاکتان پہلے ہی بُر ہے حالات میں پھنسا ہوا ہے۔ ابھی تو گزشتہ موسم بہار میں کارگل کے اس بحران کے اثرات سے باہر نگلنے کا آغاز ہی ہوا تھا، جب دونوں ملک جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ پاکستان کے نئے فوجی حکمران نے بردی گرم جوثی سے بھارت کو خیرسگالی کے پیغامات بھجوائے تھے جتی کہ سرحدوں پر تعین فوج میں بھی کی کر دی تھی۔ مگر بھارت کے لیے جزل صاحب پراعتماد کرنا مشکل تھا، جنہیں وہ کارگل کے جھڑے کا منصوبہ تیار کرنے والا سمجھتا ہے۔ یہ بداعتمادی جنوبی ایشیا کے استحکام کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہے۔

دونوں ملکوں کے تعلقات میں کمی کار جمان ایسے وقت میں پیدا ہوا، جب می ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے متعلق بحث ومباحثہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں نے اپنے اپنے طور پرارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ معاہدے پر دستخط کریں گے، مگر ابھی تک ایسا کیانہیں گیا۔

گزشتہ سال مئی میں دونوں ملکوں کی طرف سے ایٹمی دھاکوں کے بعد پاکتانی اپوزیشن نے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے کہا تھا، مگر اس کے باوجود پاکتان نے ایسا نہ کیا۔ اس تساہل نے پاکتان کو ایک کو نے میں لاکھڑا کیا ہے۔ بھارت کے مقابلے میں پاکتان کو بہت تھوڑی نیوکلیئر صلاحیت کی ضرورت ہے، جب کہ بھارت کے سامنے چین اور پاکتان ہیں۔ اگر بھارت نے سامنے چین اور پاکتان ہیں اس کا اگر بھارت نئے تجربات کرتا ہے، تو اس سے پاکتان پر دباؤ ہڑھ جائے گا۔ رد تمل میں اس کا جواب دینا بین الاقوامی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ اگر جواب نہ دیا گیا تو عوام اسے بھارت کے مقابلے میں ناکامی سمجھیں گے۔

پاکتان کو پہلے ہی بہت مشکلات در پیش ہیں۔ ملک کوایک غیر منتخب اور غیر نمائندہ حکومت چلا رہی ہے۔ عوام کو متحد کر سکنے والی ملک کی اہم سیاسی طاقتوں کی حیثیت کم کر دی گئی ہے۔ آئین معطل ہے، پارلیمنٹ خاموش کر دی گئی ہے اور عدلیہ کو''اختساب'' کی دھمکی دی جارہی ہے، بشرطیکہ وہ بتائے گئے راستے پر نہ چلے۔

اس سے بھی ہُری بات ہے کہ معیشت اُن اقد امات کا ساتھ نہیں دے رہی، جواس کی بحالی کے لیے کیے جارہے ہیں۔ نئی حکومت ایسی اقتصادی پالیسی تشکیل نہیں دے سکی جو مارکیٹ میں اعتاد پیدا کر سکے، یا بیرونی سرمایہ کاری کو ترغیب کے اعتاد پیدا کر سکے، یا بیرونی سرمایہ کاری کو ترغیب کے لیے خیرسگالی کے بیشار بیانات دیئے گئے ہیں، گر پالیسی کے متعلق ایک بھی نہیں۔ گزشتہ حکومت کی طرح یہ حکومت بھی آئی ایم ایف کے قرضوں پر بھروسہ کررہی ہے، اور معیشت کی تبدیلی کے لیے اپنے لوگوں کی کاروباری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں کررہی۔

دریں اثناء بیروزگاری میں اضافہ ہورہا ہے۔ ہر روز بیسیوں سرکاری ملازم برطرف کیے جارہے ہیں۔ ساجی بے اطمینانی بڑھ رہی ہے اور بے چینی خطرہ بنی ہوئی ہے۔ بے چینی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کرپشن کے غیرتصدیق شدہ الزامات کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا جارہا ہے اور امید دلائی جارہی ہے کہ کرپٹ عناصر سے دولت چھین کرمعیشت بحال کر دی جائے گی۔ بدایک خطرناک یالیسی ہے۔

بھارت کو پاکتان کی ان اندرونی مشکلات کاعلم ہے، جوسیاسی طور پرمنتشراس ملک کو در پیش ہیں اور ملک دیوالیہ پن کے کنارے پر کھڑ الرز رہا ہے۔ بھارت پرمغرب کا دباؤتھا کہ پاکتان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں، مگر ہائی جیکنگ کا ڈرامہ رچا کراس کے ہاتھ میں ایک ایسا ڈنڈا آگیا ہے، جس سے وہ پاکتان کو پیٹ سکے۔

ہائی جینگ سے پاکستان کو ایک فاکدہ پہنچا ہے کہ ایک بار پھر کشمیر کا تنازعہ بین الاقوامی تعلقات میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ بہت ہے لوگ دلیل دیں گے کہ دنیا کو بیدار کرنے کے لیے جرائت مندانہ کارروائیوں کی ضرورت ہے اورایٹی جنگ کی دھمکی ہی بین الاقوامی برادری کوکوئی قدم اُٹھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یقیناً بین الاقوامی میڈیا اور دنیا کے سیاست دان اس وقت بہت مستعد ہوجاتے ہیں، جب کوئی خطرناک صورت حال پیدا ہوجائے۔ اندازہ کریں کہ جب بہت مستعد ہوجاتے ہیں بھارت اور پاکستان نے ایٹمی دھا کے کیے، تو کشمیر بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، یا پھر جی ۔ 8 کی دلچیسی کا اندازہ کیجئے جب 1999ء میں کارگل میں لڑائی شروع ہوگئ تھی اور پھر بی

دلچین دوباره عود کرآئی،اگر چة تھوڑی تی مہی، جب ہائی جیکنگ کا واقعہ پیش آیا۔

گریدایک خطرناک دلیل ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ایبا راستہ اختیار کرنا ہے۔
بچھلے بچاس برسوں سے ایس ہی کوششیں کی گئی ہیں، گر دونوں ملکوں کے اختلافات ختم نہیں
ہوسکے۔اس کے برعکس 1971ء میں پاکستان کے دوئکڑے ہوگئے اور 1999ء میں کارگل سے
بپائی کی ذلت برداشت کرنی پڑی۔ بھارت اور پاکستان کومشرتی وسطی سے سبق حاصل کرنے کی
ضرورت ہے، جہال بیچیدہ مسائل ندا کرات کے ذریعے طل کیے جارہے ہیں۔شام اور اسرائیل
کے حالیہ ندا کرات سے برصغیر کی آئے تھیں کھل جانی جاہئیں۔

ایک فوجی حکمران، جو اندرونی مشکل صورت حال کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور خصوصی قوانین اور خصوصی عدالتوں کے ذریعے اندرونی دشمنوں سے برسر پیکار ہے، کیا وہ امن پراتنی توجہ دے سکتا ہے، جتنی ضرورت ہے؟ کیااس میں اتنی پیش بینی ہے کہ وہ صدر کلنٹن کے جنوبی ایشیا کے دورے سے فائدے اُٹھائے اور یاک بھارت تعلقات کی بحالی کوممکن بنا سکے؟

اس کے جواب کا ابھی کسی کوعلم نہیں، شاید جزل صاحب کو بھی نہ ہو۔ مگر اس جواب میں دو ایٹی ملکوں کے خواب ہوتے ہوئے تعلقات کے نتائج پوشیدہ ہیں۔ دونوں ملک گزشتہ موسم بہار میں ایٹی تصادم کے قریب پہنچ چکے تھے اور گزشتہ ماہ پیش آنے والا ہائی جیکنگ کا واقعہ ایک بار پھر خطرناک اور نیوکلیئر مقابلے پر منتج ہوسکتا ہے۔

# قیادت میں تبدیلی اورمشرقِ وسطیٰ میں امن کے امکانات

صدی اپنے آغاز میں ہی اسلامی دنیا میں قیادت ایک نئی نسل کے ہاتھوں منتقل الکی ہیں قیادت ایک نئی نسل کے ہاتھوں منتقل الکی میں مختصر میں ہوتے دیکھ رہی ہے۔ مراکش، اردن اور شام سمیت اہم مسلم ممالک میں مختصر عرصے میں قیادت میں تبدیلی آئی ہے۔

قیادت کی ایک ہے دوسری نسل کو بہتبدیلی ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب دنیا سرد جنگ کی ہے جب دنیا سرد جنگ کی بخ بستیوں سے نیو ورلڈ آرڈر کی فضا میں داخل ہور ہی ہے۔ اس لیے نئی نسل کے لیڈروں کے جمہوریت، استحکام، گلوبلائزیشن اور امن جیسے مسائل سے نمٹنے کے سوال پر تشویش پائی جاتی ہے۔

اس کا انحصار بہت زیادہ حد تک لیڈر کی صلاحیت، اسے میسر اداراتی حمایت (Institutional Support) اوراس کی قوم کو در پیش مسائل کی نوعیت سے ہے۔اس لحاظ سے ہر ملک کی صورت حال مختلف ہے۔

مراکش کے نئے بادشاہ محمد پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کے جانشین ہوگئے تھے۔ تخت کے بقینی وارث ہونے کی وجہ سے ریاست کے تمام اداروں کو یقین تھا کہ وہ حکمران بنیں گے۔ ایک لحاظ سے اُن کی پیدائش کے وقت سے ہی اُن کے ساتھ وفاداری کا حلف لیا جا چکا تھا۔ بین الاقوامی حمایت بھی واضح اور شک و شبہ سے بالاتر تھی اور اُمید تھی کہ متوقع بادشاہ خارجہ معاملات میں اپنے والدکی پالیسیوں کو ہی جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں اپنے ملک کی سمت میں تبدیلی کے لیے اُن پر

کوئی د با وُنہیں ہوتا تھااوروہ داخلی معاملات پرتوجہ مرکوز کر سکتے تھے۔

اس سازگار صورت حال سے مراکش کے نئے بادشاہ کو کافی اعتباد حاصل ہوا اور انہیں زیادہ متنازعہ مسائل پر توجہ دینے کا موقع ملا۔ سازگار خارجی صورت حال کے باعث انہیں اپنے والد کی چند داخلی پالیسیوں سے ہٹنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ رُسواکن وزیرداخلہ کو برطرف اور سیاسی قید یوں کور ہاکر دیا گیا۔ شاہی محل کی طرف سے بیاشارہ دیا گیا کہ داخلی معاملات اور مسائل پر بحث کے لیے کوئی یا بندی نہیں ہے۔

اردن کے برسرافتدارفر مانروا کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود شنمزادہ عبداللہ کی تربیت مستقبل کے بادشاہ کے طور پرنہیں کی گئی تھی۔ ولی عہداُن کے چچا شنمزادہ حسن تھے جواُن کے والد کی غیر موجود گی میں انتظام مملکت سنجالتے تھے۔ ملک کے ادار ہے بھی شنمزادہ حسن کوآئندہ بادشاہ کے طور پردیکھتے تھے اور عبداللہ کی زندگی خاموثی سے گزررہی تھی۔

لیکن اردن کوئی عام ملک نہیں تھا۔مشرقِ وسطیٰ میں امن کے عمل میں مرکزی حیثیت کے حامل ہونے اور اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے اُن کے والدشاہ حسین کو دنیا کے اس ہیجان خیز خطے میں استحکام کی علامت سمجھا جاتا تھا۔

سیشاہ حسین کی امریکی نژاد ملکہ نور سے شادی تھی، جس نے اردن میں مختلف اداروں کو جائشینی میں تبدیلی پر مائل کیا۔ ملکہ نور اور ولی عہد کے خاندان کے باہمی تعلقات تناؤ کا شکار تھے۔ جب شاہ حسین کینسر کے باعث بستر مرگ پر تھے تو اردن کے مختلف اداروں کے اہم عاملین ولی عہد کی تبدیلی کے لیے ملکہ کے ہم آواز بن گئے۔ جب شاہ حسین واپس آئے تو اُمید بید کی جارہی تھی کہ وہ ملکہ نور کے کمن بیٹے کو ولی عہد نا مزد کریں گے، لیکن ادارتی ہم آ ہنگی کے نقدان کے باعث شاہ نے اسے سب سے بڑے بیٹے شنرادہ عبداللہ کو اپنا جائشین مقرر کیا۔

اپنے خاندان، عوام، فوج اور دیگراداروں میں جمایت حاصل کرنے کے لیے شہرادہ عبداللہ کو بہت احتیاط کے ساتھ قدم اُٹھانا ہوں گے۔ بیرونی جمایت کا انحصارا سیات پرہے کہ وہ اپنے والد کی خارجہ پالیسی پرکس حد تک کاربندرہتے ہیں۔ داخلی محاذ پر بیروزگاری اور افلاس کی صورت میں انہیں بہت بڑے مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر چہ اُن کا ملک اسرائیل کے ساتھ پُرامن تعلقات رکھتا ہے، لیکن یہی امن اُن کے لیے کافی مشکل صورت حال لیے ہوئے ہے کہ اپنی کم عمری اور نا تج بہ کاری کے ساتھ وہ مشرقِ وسطی میں طاقت کے توازن کے کھیل میں اردن کی اہم پوزیشن کوقائم رکھنے کی آزمائش پرکس حد تک پورا اُزسکیں گے۔

وہی ایک ایسے لیڈر ہیں جو ماڈرنائزیشن اور گلوبلائزیشن کو اپنانے کے لیے زیادہ تیزی کے ساتھ اقدامات اُٹھا سکتے ہیں کیونکہ امن کے ایشوز پر پہلے ہی کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ دراصل ماڈرنائزیشن میں ہی اُن کے لیے وسیع تر حمایت کے حصول کا موقع ہے۔

مراکش اور اردن بین الاقوای سطح پرایک جیساتشخص رکھتے ہیں، لیکن شام کی صورت حال مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جومشرق وسطی میں امن کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس نے اقوام متحدہ کی قرار دادوں ہے ہٹ کر کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ اپنے آخری ایام میں بھی جب کہ اسرائیلی فوجوں کا لبنان سے انخلا ہور ہاتھا، شام کے صدر حافظ الاسد نے کسی امن سمجھوتے پر دستخط سے انکار کیا جب کہ ایسا کرنے کی صورت میں تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ گولان کا ساراعلاقہ شام کوئل سکتا تھا۔

''زمین کے ایک ایک ایک ایخ کی واپسی''، بیروہ وصیت ہے جووہ اپنے ملک کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ بیام یقین نہیں ہے کہ اُن کے بیٹے اور جانشین ڈاکٹر بشر، یا شام کے نظام اقتدار کے دوسرے عناصراورعوام اُن کی وصیت ہے انحراف کرنے پر تیار ہوں گے۔

صدر حافظ الاسد نے تیس سال شام پر حکومت کی ، لیکن بیفر دواحد کی حکمرانی نہیں تھی۔ اُنہوں نے خطے میں شام کے کر دار کے بارے میں ایک داخلی اتفاق رائے کی علم برداری کی۔ اس اتفاق رائے کی بدولت شام خطے میں ایک اہم طاقت کے طور پر اُ بھرا۔ لبنان کے صدر لاحود ایک ایسے رائے کی بدولت شام نطے میں ایک اہم طاقت کے طور پر اُ بھرا۔ لبنان کے صدر لاحود ایک ایسے لیڈر تھے جو شام کے مرحوم صدر کے جنازے کے ساتھ اُن کی قبرتک ساتھ گئے۔ اس سے شام کے دو ملک لیکن ایک عوام'' کے نعرے کی عکاسی ہوتی ہے۔

صدر حافظ الاسد نے امن کے لیے آپ ایک تزویراتی انتخاب (Strategic Choice) پر عمل کیا۔ ''اس تشویش کا اظہار بھی کیا جارہا ہے کہ شام میں قیادت کی تبدیلی امن قائم ہونے کی رفتار میں رکاوٹ ثابت ہو گئی ہے، لیکن اگر اسرائیل اس کچک کا مظاہرہ کر کے، جس کی توقع وہ صدر حافظ الاسد سے کرتا رہا ہے، امن کے لیے ایک ''سٹر شیجک چوائس'' کا انتخاب کرے تو ایسانہیں ہوگا۔

تاریخ میں ایسے کمحے اور مواقع آتے ہیں جن کواگر استعال کرلیا جائے تو آراء اور رویوں میں زبر دست تبدیلیوں کی راہ ہموار ہو تکتی ہے۔ صدر حافظ الاسد کی موت بھی ایک ایسا ہی اہم موقع ہے جو ماضی کی نفسیاتی ذہنیت کو ایک بہتر مستقبل میں تبدیل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جیسا کہ نیوز ویک نے لکھا ہے، ''اسرائیل اور شام کے بیاکوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جیسا کہ نیوز ویک نے لکھا ہے، ''اسرائیل اور شام کے

درمیان امن نداکرات میں صرف گولان کی پہاڑیوں اور بح گلیلی کے ساحل پر چندسوگز رکاوٹ ہیں۔' اسرائیلی وزیراعظم ایہود بارک کے پاس قیادت کے اظہار کا موقع ہے کہ وہ رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے امن معاہدے کی پیش کش کر کے خطے میں نفسیاتی پیش رفت کی راہ ہموار کریں۔ بشرالاسدے بیتو قع کرنا کہ وہ اس کچک کا مظاہرہ کریں جس کا مظاہرہ کرنا ایہود بارک کے لیے زیادہ آسان ہے، جب کہ دیگرعوامل ایک جیسے ہیں، غیرضروری طور پر کامیابی کے امکانات کو دھندلانے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایہود بارک کا حکومتی اتحاد پارلیمانی جمایت کھو چکا ہے۔ بہی بارک کے لیے ایک اہم وجہ ہو علی ہے کہ دہ امن کے قیام کے لیے آگے بڑھ کرقدم اُٹھانے والی شخصیت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوالیس۔ بارک کے اس اقدام طرفین کی کئی نسلوں نے کھائے ہیں۔

صدر حافظ الاسد کی تعزیت کے لیے اسرائیل سے سڑک کے ذریعے دمشق چینجنے والے پانچ اسرائیلی ارکانِ پارلیمینٹ کے وفد کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہر پانچ میں سے ایک اسرائیلی نسلا فلسطینی ہے۔ سرد جنگ کی دنیا میں اتحادوں پر مبنی حکومتوں میں اضافے کے باعث جہاں آئیڈیالوجی کے بجائے حقیقت پسندی اور عملیت پسندی (Pragmatism) زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے، اسرائیل کے اندر مستقبل پر نظر رکھنے والے لیڈروں کے لیے عرب ووٹ امن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔

کونکہ کہاجاتا ہے کہ 'ہم میں سے ایک کی کامیابی سب کی کامیابی ہے۔''

#### چھوٹے ہتھیاراور تنازعات کے شکار خطے

ملک سے جھوٹے ہتھیاروں اور ملکے آلات جنگ کی وسی پیانے پر ترسیل نے بیر ولی افغانستان میں اُلجھی ہوئی سیاس وفوجی صورت حال کوموجودہ نیج تک پہنچانے میں اہم کردارادا کیا ہے۔ بیانقال کسی حد تک گزشتہ کئی برسوں سے جاری رہا ہے۔ غیرریاستی افراد، جن کے پاس آلاتِ جنگ خرید نے کے لیے تیار زرنقد ہوتا ہے، سول معاشر سے پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں اور جمہوریت، انسانی حقوق اور آسودہ حالی کے لیے خطرہ بنتے جارہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ متنازعہ علاقوں میں جھوٹے ہتھیاروں کے انتقال کے طویل مدتی مضمرات پرغوروفکر کیا جائے۔

مسلح مکراؤ تبدیل ہورہا ہے، اب جنگیں سرگرم عمل ریاستوں کی منظم فوجوں کے ذریعے روایتی ہتھیاروں کے ساتھ نہیں لڑی جاتی ہیں۔اس کے برعکس اب جنگیں گوریلا، مجرم اور دہشت گردگینگ چھوٹے ہتھیاروں اور ہلکے جنگی آلاتِ کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ گینگ بندوق کی نوک پر اقتدار اور طاقت حاصل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ یہ گروپ ملکی سرحدوں کے طول وعرض میں پھیلے ہوتے ہیں اور سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ایسی صورت حال میں اقتدار حاصل کرنے کی اندرونی کوششیں بتدریج وسیع تر علاقائی جنگوں میں تبدیل ہورہی ہیں اور اب، آخر کار دہشت گردی کے خلاف ایک عالمی مہم شروع ہو بچی ہے۔

ا فغانستان میں چھوٹے ہتھیاروں اور ملکے آلاتِ حرب کا سلاب آیا ہوا ہے، جوریاست کے ریگولیٹری کنٹرول سے باہر ہے۔ 1980ء کی دہائی کے دوران مجاہدین کو مسلح کیا گیا تھا۔ تب سے

اب تک ہتھیاروں کا افغانستان کے اندر بے ضبط بہاؤ جاری ہے۔ شالی اتحاد ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق جس کا انسانی حقوق کا ریکارڈ طالبان حکومت کے ریکارڈ سے صاف طور پرالگ ہے ، کومتعدد سرکاری حلقوں کی طرف سے ہتھیاروں کی خفیہ سپلائی جاری ہے۔

ماضی میں امن کی کوشش جزوی طور پر اکٹھے کیے گئے چھوٹے ہتھیاروں اور ملکے اسلحہ کو تباہ کرنے میں ناکا می کی وجہ سے ناکام ہوئیں۔اس سے تنازع کے فریقین کوموقع ملا کہ وہ اپنی مرضی سے لڑائی شروع کر دیں۔ چنانچہ قیام امن کے عمل میں جنگ جوؤں کو فوجی خدمت سے سبکدوش کرنے اور اُن کے ہتھیاروں کو تباہ کرنے کا کام بھی شامل کیا جانا چا ہیے۔اس کے علاوہ ممکنہ حد تک جنگ بندی کے معاہدے کے حصے کے طور پر برسر پیکارتمام پارٹیوں کو افغانستان کے اندر چھوٹے ہتھیاروں کے اندر چھوٹے ہتھیاروں کے انداز چھوٹے ہتھیاروں کے انتقال کے حوالے سے ایک عارضی معاہدے پر بھی متفق ہونا چاہیے۔

جنگ جوؤں کوفوجی ملازمت سے سبدوش کرنا قومی تغییر نوپروگرام کالازمی عضر ہونا چاہیے۔
قومی متحدہ حکومت بنانے کے حوالے سے ہونے والی بات چیت میں عالمی برادری کواس امر کی
یقین دہانی کر لینا چاہیے کہ گفتگو میں حصہ لینے والے گروپ تمام برسر پیکار پارٹیوں کو غیر مسلح
کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امداد فراہم کرنے والی بین الاقوامی برادری پر بھی زور دیا جانا
چاہیے کہ وہ افغانستان میں جنگ کے بعد کی صورت حال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے در کارفنڈ زجلد
از جلدمہا کریں۔

امریکہ پر ہونے والے گیارہ حمبر کے حملوں کے بعد سے بیہ باتیں ہورہی ہیں کہ س طرح ہم سب کو دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے لیے لازی تعاون کرنا چاہیے۔ تنازعات کے شکار علاقوں میں چھوٹے ہتھیاروں اور ملکے جنگی آلات کے پھیلاؤ کا قلع قمع کرنے کے تعاون کے لیے بھی بین الاقوامی اپنٹی ٹیر مہم میں اتنا ہی ترجیحی ہونا چاہیے، جتنی کہ دہشت گردوں کو اقتصادی اور فوجی انتظام وانھرام سے محروم کر دینے کی کوششیں۔ ایسی کیفیت میں ایشو نیہیں ہے کہ جنگ کے زمانے میں حکومت کی اصالت اتحادیوں کو متقل ہوجاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ بڑے ہتھیار برآ مدکر نے والی ریاستوں کو حتی الامکان احتساب کے لیے طلب کیا جائے، تا کہ یہ پتا چلایا جاسکے کہ یہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں۔ یہ بات ان ہتھیاروں کے حوالے سے خاص طور پر اہم ہے، جو کہ حال ہی میں ٹرانسفر کے گئے ہیں۔

تنازعات کے شکارخطّوں میں چھوٹے ہتھیاروں اور ملکے جنگی اسلح کے پھیلاؤ کورو کئے اور ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آ ہنگ بین الاقوامی کوششوں میں ایسی یالیسی شامل ہو۔

معلومات کے تباد لے اور مارکنگ کے ذریعے ہتھیاروں کے غیر قانونی ذریعوں کا سراغ لگانے پر بھی زور دیا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت چھوٹے ہتھیاروں کی منتقلی اور اُس کے ساتھ ساتھ چھوٹے ہتھیاروں کی منتقلی کے سلسلے میں ریاستی احتساب کا معیار بڑھائے جانے کی ضرورت ہے۔ حکومتی لین دین بھی ای معیار کے مطابق ہونا چاہیے، جس کے تحت کمرشل لین دین ہوتا ہے۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندیوں پرمخق کے ساتھ ممل کہ درآمد پر بھی عمومی زور دیا جانا چا ہے۔ آج تک اقوام متحدہ کی کوئی ایک بھی الیمی پابندی نہیں ہے، جسے اس کی اپنی ہی کونسل کے اراکین نے نقصان پہنچایا ہو۔ بئی قرار داد منظور کرنے کے اعلان کے خیر مقدم کا مطلب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کے لیے یہ ہوگا کہ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت مختلف خطوں کو جانے والی غیر قانونی پائپ لائنزیعنی ذریعوں اور راستوں کو بندکیا جائے۔ مثال کے طور پر ہم اُمید کرتے ہیں کہ روس وکٹر بوٹ کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم اُمید کرتے ہیں کہ روس وکٹر بوٹ کو انصاف کے کٹہرے تک لانے کی خایت کرے گا۔ وکٹر بوٹ کے اس دھندے کا سراغ لگا لیا ہے۔

چھوٹے ہتھیاروں اور ہلکے حربی آلات کی غیر قانونی تجارت کے حوالے سے جولائی میں اقوام متحدہ نے ایک کانفرنس کرائی، جوتقریباً ناکام ہوگئی تھی، کیونکہ اسلحہ بنانے والے پچھیمالک برآ مدات میں بڑھتی ہوئی شفافیت کے خلاف تھے۔ آخری کمحوں پر کانفرنس کو کممل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے افریقی ریاستوں کوغیر سرکاری افراد کو چھوٹے ہتھیاروں کی ترسیل روک دینے کا اپنا تقاضا ترک کر دینا پڑا۔ افریقی ریاستیں بی تقاضا کرنے پر مجبورتھیں کیونکہ اس براعظم کی ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں جزوی طور پر قیمتی وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے براعظم کی ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں جزوی طور پر قیمتی وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے برائی جاتی رہی ہیں۔

ممتاز افراد کا گروپ، 23 شخصیات پرمشمل ایک بین الاقوای کمیشن" پیرس پراسیس" کے تحت چھوٹے ہتھیار تیار کرنے والے سرکردہ ممالک کے ساتھ تعاون کررہا ہے۔ یہ 23 شخصیات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جزل کوئی عنان کے قریب ہیں۔اس گروپ کے شریک چیئر مین اواب یو کے سابق سیکرٹری جزل سلیم احرسلیم اور مالین صدر الفاعمر کو نارے ہیں۔اس گروپ کے اسلحہ تیار کرنے والے ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کا مقصد کوئی عنان کے عالمی سطح پر چھوٹے ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے اس تصور کو آگے بڑھانا ہے، جس کا تعین میلینیم رپورٹ میں کیا گیا۔" پیرس

پراسیس'' درآمد کرنے والے، برآمد کرنے والے اور تیار کرنے والے ممالک کے مابین تمام سطح پر حوصلدافزاء تعاون کی اہمیت کا جائزہ لیتا ہے۔ تناز عات کے شکار خطوں کی طرف ایسے ہتھیاروں کی تربیل مؤثر طور پررو کئے کے لیے بیمل اہمیت کا حامل ہے۔

سٹیٹ ریگولیٹری کنٹرولر کے باہر چھوٹے ہتھیاروں اور ملکے جنگی آلات کے غیر قانونی پھیلاؤ کوختم کرنے کے سلسلے میں مدد کے طور پر'' پیرس پراسیس'' میں شریک اسلحہ تیار کرنے والے ممالک نے خود ہی ایسے اقدامات شروع کر دیئے ہیں۔ مارکنگ اور معلومات کے تبادلوں کے ذریعے سراغ لگانے کے حوالے سے کسی بین الاقوامی قانونی وسلے پر اتفاق رائے آنے والے برسوں میں مشکل ثابت ہوگا، اس لیے تیار کنندگان کوخود ہی کوئی اقدام کرنا پڑے گا۔

سال آرمز کنٹرول کے میدان میں مارکنگ اورٹرینگ ایسے شعبے ہیں، جہاں کمرشل اور حکومت کی نگرانی میں مال تیار کرنے والوں اور اُن کے ساتھ ساتھ حکومتوں کو آپس میں مل کر کام کرنے میں فائدے ہیں۔اس اہم اقدام کی کامیابی کے لیے چھوٹا اسلحہ تیار کرنے والے اور برآ مد کرنے والے مما لک کی حکومتوں کی طرف ہے۔ ''پیرس پراسیس'' کی حمایت اہمیت کی حامل ہے۔

### جبراوراشتعال کی سیاست

ملیشیا کی احمد شاہ مسعود کی فوجوں کے خلاف حالیہ حملے کے بعد طالبان وسط ایشیا کی طالبان وسط ایشیا کی مسایہ طالبان کی دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ پاکستان جوافغانستان کا ہمسایہ ملک ہے، اُسے اُمید ہے کہ طالبان کی بیپش قدی پاکستان کے لیے نئی راہیں کھول دے گی۔
گزشتہ چند ماہ کے دوران اعلیٰ سطح کے افسروں نے روس کا دورہ کیا ہے تا کہ روس کی حمایت ماصل کرسیس ۔ روس نے اپناسفیر بھیج کر جواب دیا ہے۔ لیکن پاکستان کی بیا مید پوری نہیں ہوئی کہ روس کے صدر پیوٹن بھارت کے دورے پر بھارت پہنچنے سے قبل راستے میں پاکستان میں مختصر قیام کریں گے۔

پاکستان قریباً نصف صدی تک امریکہ کا زبردست حلیف رہا ہے۔ دونوں مما لک کے مابین اس وقت تعلقات انتہائی عروج پر تھے جب پاکستان کی فوجیس افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف نبرد آز ماتھیں ۔لیکن جس ملک نے ان دونوں مما لک کوایک پلیٹ فارم پرلا کھڑا کیا تھا اب وہی ملک ان دوقر بی حلیفوں کے مابین دوری پیدا کررہا ہے۔

بین الاقوامی برادری پاکتان سے خوش نہیں ہے کیونکہ پاکتان افغانستان کے بنیاد پرست طالبان کی حمایت کررہاہے، جواس وقت تقریباً پورے افغانستان پر اپنا قبضہ جماچکے ہیں۔ طالبان کا تعلق افغانستان سے باہر دوسرے ملک سے ہے اور ان کے ٹریننگ کیمپ بھی دوسرے ملک میں ہیں۔ اس لیے طالبان کو تباہ کن قوت خیال کیا جاتا ہے۔ افغان طالبان اسلام کی تشریح کے حوالے سے انہتا بہندرویوں کے حامل ہیں۔ افغان طالبان اسلام کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں جو

دوسرے مذاہب اورعورتوں کو برداشت نہیں کرتا۔ ان کے اس رویے نے افغانستان کو دوسرے مسلمان مما لک سے علیٰجد ہ کردیا ہے۔

پاکستان نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہم آ ہنگ ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا۔ نئے ورلڈ آرڈر میں فوجی عبدوں کے بجائے مارکیٹ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ امریکی امداد کے حصول میں ناکامی کے بعدیا کستان نے روس کی طرف اپنی نظریں لگانا شروع کردی ہیں۔

اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ پاکستان کے دوست طالبان وسط ایشیا کی ریاستوں کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، پاکستان میہ سمجھتا ہے کہ روس کی نظر میں اس کی اہمیت بڑھ ٹئ ہے۔ پاکستان کواُمید ہے کہ ریصورتِ حال امریکیوں کواس بارے میں پچھسوچنے پرمجبور کردے گ ۔ یہاں ایک سوال میہ کہ کیا پاکستان ایک مرتبہ پھر بڑے کھیل میں شامل ہونے کی تو قع کر رہاہے؟ وسط ایشیا کی ریاستیں گیس اور تیل کے وسیع ذخائر رکھتی ہیں اور یہی چیزیں مشرق کی اُ بھرتی ہوئی اقتصادیات میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ تاہم اس کے باوجود پاکستان اپنے آپ کو تنہا کر چکا ہے۔ پاکستان کواُمید ہے کہ یا تو روس کے ساتھ تعلقات تیزی سے پروان چڑھیں گے، یا پھر مغرب ایک مرتبہ پھر یا کستان کواہمیت دینے برمجبور ہوجائے گا۔

درحقیقت پاکستان میں فوجی انقلاب کے ایک سال بعد ایسے محسوں ہوتا ہے کہ پاکستان مشکلات میں تنہارہ گیا ہے۔ایک سال کے مختصر سے عرصے میں انتہائی ڈرامائی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ پاکستان نے ایک ساتھ امریکہ، روس اور بھارت کو پرے دھکیلا ہے۔

بھارتی وزیراعظم امریکہ ہے گزشتہ ماہ کا میاب دورے کے بعدلوٹے ہیں۔ جہاں بھارت کو اقتصادی قوت سلیم کرتے ہوئے اقتصادی قوت سلیم کیا گیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن بھارت کو فوجی قوت سلیم کرتے ہوئے اپنے ساتھ تر غیبات کا ایک اہم پیکج لائے ہیں۔ بھارت کی میز پرٹی-90 ایس جنگی ٹینک اور سکوئی 130 میں کے آئی لڑا کا طیاروں کے منصوبے اور دوسرے آلات اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے منصوبے بڑے ہوئے تھے۔ اس کے برمیس یا کستان کو چند پرانے ہیلی کا پٹر دیئے گئے۔

بھارت اور روس کے مابین تعلق ایبا ہے جو سرد جنگ کے دوران بھی قائم رہا۔ روس کے نزدیک بھارت بنیادی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ کیونکہ روس سے سب سے زیادہ تعداد میں اسلحہ بھارت خریدتا ہے۔ روس پاکستان کی طرف اپنا جھکا ؤپیدا کرنے سے پہلے دود فعہ سوچ گا۔ کیونکہ الیصورت میں روس کو بھارت کی مارکیٹ سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ علاوہ ازیں دونوں مما لک کوایک جیسے سیاسی بحرانوں کا سامنا ہے۔ دونوں کو برگشتہ اسلامی برادری کی مخالفت کا سامنا ہے۔

کشمیری مجاہدین نے بھارت کی آ دھی فوج کوکشمیر میں اُلجھار کھا ہے۔

دوسری طرف روس کو چیچنیا کے مسلمان مجاہدین کی بغاوت کا سامنا ہے اور وہ چیچنیا میں بُری طرح پھنسا ہوا ہے۔اس لیے روس اور بھارت افغان طالبان کی وجہ سے پریشان ہیں جو وسط ایشیا کی ریاستوں کے درواز وں پر دستک دے رہے ہیں۔

عالمی سطح پر دہشت گردی اور طالبان کے خلاف بڑے پیانے پر عالمی رائے عامه اکھی ہو

رہی ہاوراُن کی امداداور جمایت کے خمن میں پاکستان کو بھی ملوث کیا جارہا ہے۔اس طرح کی فضا

بنے سے چیچن اور کشمیری عوام کے جائز اور حقیقی مصائب وآلام کی طرف سے توجبہ بھی جارہی ہے اور
اُن کے حقوق اور تحریکوں کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے مشتر کہ اجلاس سے
خطاب کرتے ہوئے روی صدر پیوٹن نے بر ملا کہا: ''کشمیر، افغانستان اور روس کے شال سمیت
کسووہ سے لے کرفلپائن تک دہشت گردی میں ایک ہی طرح کے لوگ ملوث ہیں۔''اس بیان کی
بھارت میں بہت پذیرائی کی گئی اور اسے زبردست طریقے سے نمایاں کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے
مشتر کہ طور پردہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے۔

اس صورت حال میں روس کے ساتھ گرم جوثی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش ثمر آور ہونا ممکن نظر نہیں آتی۔البتہ اس طرح پاکتان کو طالبان اور دہشت گردی کے خلاف خیالات پہنچانے کے لیے روس کو بہت اچھا موقع مل جائے گا۔

کیا اسلام آباد میں بیٹھے لوگ اس انتہائی سخت اور خطرناک صورتِ حال کا ادراک کرلیں گے؟ ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ فوجی حکومت اس امر پر قائل ہوئی بیٹھی ہے کہ حالات جنتے بھی دگرگوں اور خراب ہوں اس کے پاس ہرچیز کا جواب موجود ہے۔

لیکن پاکستانیوں کی اکثریت نوشتہ دیوار پڑھ چکی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ محفوظ پناہ گاہوں کے لیے ملک چھوڑ کر جارہے ہیں اور یہ جانے والے اپنے ساتھا پی دولت بھی لے جارہے ہیں۔ اعداد و شار کے مطابق گزشتہ بارہ ماہ میں جا رارب ڈالر ملک سے باہر منتقل کیے گئے ہیں۔

اب جب کہ اسلام آباد کے لیے سیاسی اور اقتصادی آپشزختم ہوتے جا رہے ہیں، اس احساس کی شدید ضرورت ہے کہ اصل طاقت اور استحکام کسی نظام اقتدار سے حاصل ہوسکتا ہے۔
کرپشن کے نام پر سیاسی مخالفین کورگڑنے اور فوج کا پیٹ بھرنے کے لیے تا جروں کا استحصال کرنا ایک نہایت تباہ کن پالیسی ہے۔ وفاق، جمہوریت، غربت کے خاتے جیسے تصورات کا دنیا میں ہر جگہ نام لیا گیا ہے۔ جبراور اشتعال کی سیاست، ایک طاقت کو ایٹمی ہتھیاروں اور دوسری کو طالبان

سے خاکف کرنے کی سیاست سے خوف پیدا کرنے اور حمایت کے حصول کے مقاصد پورے نہیں کیے جاسکتے۔

افسوسناک بات میہ ہے کہ طالبان بھی پاکستان میں اپنے پرانے دوستوں سے تنگ آچکے ہیں۔ وہ ایران کے ساتھ ہوائی سفر کے امکانات کی تلاش میں ہیں۔ تلاش میں ہیں۔

فوجی حکومت استحکام کی گھوس بنیا ڈیں قائم کرنے کے لیے اُصولوں کو اپنا کر اِس صورت حال میں بہتری لاسکتی ہے۔خوف اور دہشت منفی قوتیں ہیں، جن کے اثر ات انہیں پھیلانے والوں کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جب کہ مشتر کہ مفاد اور اجتماعی فائدے کے مثبت اقد امات سے لوگ اور قومیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں۔

اشتعال انگیزی کی سیاست ترک کر کے پاکستان امن اور خوشحالی حاصل کرسکتا ہے۔

## ڈ<sup>یننی</sup>ل پرل کاقتل

دو و السخ برنل ' کے صحافی ڈینیکل پرل کے قبل سے پاکتان کی سیاست میں ایک سے بہا ہونے والے عسکر تیت بنداب پاکتان میں خود کواز سرنومنظم کررہے ہیں۔ بعض بنیادی سے بہا ہونے والے عسکر تیت بنداب پاکتان میں خود کواز سرنومنظم کررہے ہیں۔ بعض بنیادی اداروں میں جغرافیائی، تاریخی اور نظریاتی ہمدردی کے باعث عسکر تیت بندوں کو تنظیم نو کے لیے اسلام آباد بہترین بناہ گاہ نظر آتی ہے۔ اسلام عسکر تیت بندوں میں ایسے لوگ اور گروپ بھی موجود ہیں جنہوں نے افغانستان پر روی قبضے کے خلاف جنگ کے دوران باہم اتحاد (گروہ) بنا لیے تھے۔ ایک سپر پاورکو شکست دینے کے بعد اُن کا دعویٰ ہے کہ وہ دوسری (اب واحد) سپر پاورکو بھی کارروائیوں میں جو تجربہ حاصل کیا، اُس کی بدولت انہیں گور یلا جنگ لڑنے کا بھی زبر دست تجربہ ہو کارروائیوں میں جو تجربہ حاصل کیا، اُس کی بدولت انہیں گور یلا جنگ لڑنے کا بھی زبر دست تجربہ ہو کیا ہے۔ ان عسر تیت بیندوں کی صفوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنس دان ، ممکن ہے ان میں ایٹی تعلیم سائنسدان بھی ہوں، پاکتان کی یو نیورسٹیوں کے عمدہ گر یجویٹ اور مغربی دنیا کے اعلیٰ تعلیم سائنسدان بھی ہوں، پاکتان کی یو نیورسٹیوں کے عمدہ گر یجویٹ اور مغربی دنیا کے اعلیٰ تعلیم سائنسدان بھی ہوں، پاکتان کی یو نیورسٹیوں کے عمدہ گر یجویٹ اور مغربی دنیا کے اعلیٰ تعلیم اداروں میں تعلیم یافتہ افزاد بھی شامل ہیں۔

شخ عمر سعید جو ڈینیئل پرل کے اغوا میں سب سے بڑا مشتبہ ملزم ہے، ابتدائی تعلیم کے لیے باوقار ادارے ایکی من کالج (لا ہور) میں داخل ہوا، جو انگریزوں نے بھارتی ریاستوں کے شنرادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کیا تھا۔ پھر وہ لندن کے عظیم ادارے''لندن سکول آف اکنامک'' میں داخل ہوا، لیکن اس نے جہاد کے لیے تعلیم کو خیر باد کہد دیا۔ اُس نے جب بیتلیم کیا

کہ اُس نے ڈینٹیل کواغوا کیا ہے تو گویا وہ موت سے پنجہ آز ماہور ہاتھا۔اُس نے بید دعویٰ بھی کیا کہ وہ تو یا کستان کوامریکہ کی غلامی سے بچانے کے لیے جنگ لڑرہا ہے۔

اعلی تعلیم یافتہ اور متمول نے عسر تیت پیند قانون کے نفاذ ، فوجی اور انٹیلی جنس کے پس منظر کے حامل ہیں۔ انہوں نے غیر مسلموں کے خلاف جو جنگ شروع کررکھی ہے، اس میں نہایت اعلی جدید تیت (اسلحہ وغیرہ کے اعتبار ہے) شامل کر دی ہے۔ اگر ہارورڈ یونیورٹی کا پروفیسر سیموئیل ہیں تہذیوں کے تصادم کا ذکر کرتا ہے تو عسکر تیت پیندوں کی کارروا ئیاں مسلمان اور غیر مسلم دنیاؤں کے درمیان تعلقات کوخوف و دہشت ، غصہ اور مکافاتِ عمل کی پاداش کے ذریعے تو ٹر مروٹر کررکھ دینے کے عمل میں سرعت پیدا کرنے پرقادر ہیں۔

وینین پرل کا سرقلم کے جانے کی ویڈیو کیسٹ عین اُس وقت جاری کی گئی، جب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادمنا رہے تھے۔ اُن کا بیمل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر تھا۔ علامتی طور پر تو ڈینینل پرل کو بھی نہایت بھیا تک انداز میں جس طرح قتل کیا گیا، وہ عسکر تیت پہندوں کے غیر مسلموں کے خلاف عزم کا اظہار ہے۔ اُس کی زبان سے کہلوایا گیا کہ وہ یہودی ہے، اُس کی ماں یہودی ہونے پھراُسے ذرج کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اُسے ایک امر کی اور یہودی ہونے پرقتل کیا گیا جومسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ایسے لمحات میں، جیسا کہ مسلمان اکثر اُس پر اصرار کریں گے، کسی فرد واحد کے اقدام اور کسی کمیونئی کے خلاف جذبات میں تمیز کرنا ہڑا مشکل ہوجا تا ہے۔ پھر نہایت خوفز دگی کے عالم میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسان می عسکر تیت پندوں کا ایک مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایسے مختلف مذہبی گروپوں کے درمان جنگ اور نفرت یہدا کی جائے جواہل کتاب کی یکسال روایات سے وابستہ ہیں۔

اس وقت مسلمان تعداد کے اعتبار سے، فوجی طور پر، مالیاتی اعتبار سے اور شیکنالوجی کی مناسبت سے، غیر مسلموں سے کافی کمزور ہیں۔ بہت سے لوگ ان شاندارایام کو بڑی حسرت سے یاد کرتے ہیں جب عالم اسلام بہت زیادہ مضبوط ومتحکم تھا، مساوات اور توازن قائم کرنا، قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے عسکریت پیندوں کے لیے آخری راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑی طاقتوں کے بالمقابل آجا کیں، انہیں اشتعال دلا کیں کہ وہ اپنی بقااور تحفظ کے لیے مسلمانوں پرظلم و جبر کی مرتک ہوں۔ اِن دنوں عالم اسلام میں ان اثر ات وعوا قب پرکوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا، جو اسلامی عسکریت پیندی کے نتیجہ میں اہل اسلام پر مرتب ہو سکتے ہیں۔

بیشتر ملمانوں نے ورلڈٹریڈسنٹر (نیویارک) پرحملہ کی ندمت کی ہے اوراس امر کا بھی انہیں

بخوبی احساس ہے کہ امریکہ کواپنی سلامتی اور تحفظ کی خاطر جوابی کارروائیاں کرنی چاہئیں۔لیکن مشرق وسطی میں جس طرح (مسلمانوں کی) ہلاکتیں ہورہی ہیں،شمیر میں جس طرح لیپائی اختیار کی گئی ہے، پاکستان،سنٹرل ایشیا اور افغانستان میں جس طرح غیر ملکی فوج موجود ہے، بعض دوسرے مسلم مما لک کو' برائی' قرار دیا جانا، جدو جہد آزادی اور دہشت گردی کے درمیان تمیزر دوانہ رکھنا،اس سے عالم اسلام کی گلیوں میں عوامی موڈ بدل رہا ہے، پھر تہذیوں کے درمیان مکالمہ بھی تو ابھی تک شروع نہیں ہو سکا۔ یہ وہ صورت احوال ہے جس میں تہذیبوں کے درمیان جنگ کے تا موجود ہیں۔ پہلے ہی (اچھے تعلقات میں) رکاوٹیں درآری ہیں، نسلی اختلافات بڑھ رہے ہیں اور اعتباد کی جگہ شکوک وشبہات نے لے لی ہے۔ ورلڈٹر یڈسٹٹر پر تباہ کن جملہ کے بعدعوام کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت بند ہوگئی ہے۔ اگر عسکرتیت پسندوں نے ڈینئیل پرل کے اغوا اور قتل کے ذریعیا در بیع دہشت پھیلا کر پاکتان اور دیگر ملکوں کی معیشت سے غیر ملکی سرمایہ بھگا دیا ہے اور متاثرہ ممالک اقتصادی طور پر کمزور ہو گئے ہیں تو وہاں غربت آئے گی اور غربت مالیوی پھیلاتی ہے۔ بہن مالیک اقتصادی طور پر کمزور ہو گئے ہیں تو وہاں غربت آئے گی اور غربت مالیوی پھیلاتی ہے۔ بہن مالیک وشیاری کی معیشت ہے بیس میں دہشت گردوں کورضا کار بھرتی کرنے میں مدولت کی دور کور کور کور کور کور کور کور کور کیا کورضا کار

ڈینیئل پرل کے اغوااور قتل میں مختلف سطحوں کے بیغامات مضمر ہیں:

پہلا پیغام جو عسکرتیت پیندوں نے دیا ہے، وہ (پاکستان کی) فوجی حکومت کی کمزوری ہے۔
یہ پیغام عسکرتیت پیندوں کے خلاف 16 جنوری کونام نہاد کریک ڈاؤن (سخت کارروائی) کے بعد
بھیجا گیا ہے۔ شخ عمر کو گرفتار نہیں کیا گیا، حالا نکہ وہ پانچ مغربی بیغالیوں کے قبل میں بھی مشتبہ تھا اور
یہ بھی شبہ ظاہر کیا جارہا تھا کہ اس نے ہی طیارہ اغوا کرنے والے عطا کو ایک لاکھ ڈالر بھجوائے تھے
تاکہ ورلڈٹریڈ سنٹر کو تباہ کرنے کا عمل انجام دیا جا سکے۔

دوسرے اسلام آباد میں بید عویٰ بھی کیا گیا کہ پرل کا اغوا بھارت کی کارروائی ہے۔ بیاقدام جس کا مقصد امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں گڑبڑ پیدا کرنا تھا، ناکام ہوگیا، کیونکہ امریکہ نے بیہ بات تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔

تیسرے ڈپنی کا اغوا جزل مشرف کے دورہ امریکہ کے قریب ہوا، جس کا مقصدامریکہ کے جغرافیائی اور تزویراتی مفادات میں جنرل پرویز مشرف کی دلچیسی کی اہمیت کا اظہارتھا۔ چوتھے، نا معلوم وجوہ کی بنا پر،مشرف اور اُن کے آ دمیوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ڈپنیکل زندہ ہے، حالانکہ سب سے مشتیملزم کہہ چکاتھا کہ وہ مرچکا ہے۔ ڈینئیل پرل کا اغوا اور قبل دراصل و فاقی اور صوبائی کا بینہ کی تشکیل و ترتیب نو میں ناکا می تھی،
یہ وزارتیں اس وقت قائم کی گئی تھیں، جب تشدد پیند 1999ء میں جزل مشرف کو برسرا قتد ار لائے
تھے۔'' جیش محک'' تنظیم جس پرامر یکی صحافی کے اغوا کا شبہ ہے، جنوری 2000ء میں قائم کی گئی تھی۔
اس سے ایک دلچیپ صورتِ احوال پیدا ہو چکی ہے۔ جزل مشرف بجا طور پرشور مجاتے رہے ہیں
جب کہ عسکر تیت پیندوں کے حامی اُن کی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ شیخ عمر کی گرفتاری
نامعلوم وجوہ کی بنا پر پانچ روز تک خفیہ رکھی گئی۔ اس کی گرفتاری کا اعلان اسی روز کیا گیا، جس روز جزل مشرف واشکٹن میں وارد ہوئے۔

پرل کواس وقت اغواکیا گیا جب وہ ایک اجلاس میں جارہا تھا، جس کا انظام ملٹری انٹیلی جنس کے ایک سابق عہد بدار نے کیا تھا، جو بن لادن کی خفیدا یجنسی اورا یم آئی میں بھی اہم کرداراداکر تارہا تھا اور جو 90-1988ء میں پاکتان میں جمہوریت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے میں ملوث رہ چکی تھی۔ پرل کے اغوا میں افغانستان، شمیر، آئی ایس آئی، جمہوریت کا عدم استحکام اور اسلامی عسکر تیت پیندی، جبی بچھ غلط سلط ہو گیا ہے۔ آئی ایس آئی، اورا یم آئی ان سے بخوبی آگاہ تھی۔ جب ملٹری انٹیلی جنس میں عسکر تیت پیندی در آئی اور پھر عام ہو گئی تو سوویت روس کے قبضہ کے خلاف ملٹری انٹیلی جنس میں عسکر تیت پیندی در آئی اور پھر عام ہو گئی تو سوویت روس کے قبضہ کے خلاف جنگ کے سر پرست غیر ریاستی کھلاڑیوں میں گھل مل گئے۔ آج وہ تجارتی ادارے اور این جی اوز فیر سرکاری شظیمیں) چلا رہے ہیں۔ اب وہ ایک ایسے مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں جو حکومت میں اپنے حامیوں کے ذریعے حکومت کی ڈوریاں ہلاتار ہتا ہے۔

مشرف اوراُن کے آدمیوں نے جب اقتدار پر قبضہ کیا، تو انہوں نے عسرتیت پبندی کو کچل دینے کا وعدہ کیا، لیکن عسرتیت پبندی تو عروج پڑھی۔ جنوری (2002ء) میں مشرف نے بہتلیم کیا کہ حکومت کی اتھارٹی گویا ختم ہو چگی ہے۔ اسلام آباد جو پانچ سال قبل ایک اُ بھرتی ہوئی مار کیٹ تھا، اب ماہرین اور سکالرات ایک ایک ریاست قرار دے رہے ہیں جو درہم برہم ہوتی چلی جا رہی ہو۔ فی س آمدنی کم ہونے سے غربت میں اضافہ ہورہا ہے۔ ترقی کی شرح بڑھ نہیں رہی اور حکومت کی آمدنی کم ہوتی جارہی ہوئی اور بیرونی خطرات اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ محکومت کی آمدنی کم ہوتی جارہی ہے۔ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ بین کی آبادی ایک کروڑ 40 لاکھ تک بڑھ چگی ہے، جنگی لیڈروں کے رحم و کرم پر ہے۔ مختلف نبلی گروپ (ایم کیوایم، حقیقی اور کئی ندہبی گروہ) شہر کے مختلف لیڈروں کے رحم و کرم پر ہے۔ مختلف نبلی گروپ (ایم کیوایم، حقیقی اور کئی ندہبی گروہ) شہر کے مختلف حصوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کرایہ کے قاتل عام مل جاتے ہیں۔ نبلی فسادات میں پہلے بھی حصوں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کرایہ کے قاتل عام مل جاتے ہیں۔ نبلی فسادات میں پہلے بھی جمان اور و افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایک وزیراعظم کا بھائی (مرتضیٰ بھٹو)، ایک وزیراعظم

ایک وزیر داخلہ کواس وقت قبل کیا گیا، جب وہ ان اہم عہدوں پر فائز تھے۔ پرل کے قاتلوں نے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے نام پر ایک گروپ (الصاعقہ) کے نام سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقہ میں قائم کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بن لادن کا گروپ بھی مصر کے الصاعقہ بریگیڈ کے ایک کرنل کی ہدایات کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جن دنوں یہ گروپ قائم کیے جارہے تھے، کراچی پولیس کو ہوائی اڈے کے قریب سے پانچ راکٹ ملے تھے۔ اسلامی عسکریت بیندتو دنیا کوعدم استحکام سے دو چار کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، انہیں تو قع ہے کہ وہ طالبان کی طرح کا اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اُن کا زیادہ زور'' ملائیت' پر نہیں، بلکہ'' قوم پرسی' پر ہے۔ انہیں اس کا موقع نہیں دیا جانا چا ہے وگر نہ وہ تہذیبوں کے درمیان تصادم پیدا کرکے آج کی دنیا کوتیا، سے دو چار کردیں گے۔

#### ترقی یذیرممالک کے لیے کامیابی کاراستہ

صدی میں جنگ کا شورافلاس زدہ اور پس ماندہ دنیا کی چیخوں پر غالب آنے کی افسوس سے افسوساک خرسنا تا ہے۔ بی نوع انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بھو کے ، بیروزگار اور غیر تعلیم یافتہ افراد کی آوازوں پر لبیک کیے۔ اس طرح کا ایک موقع اس برس جو ہائس برگ میں اقوام متحدہ کی Sustainable Development Conference کی صورت میں سامنے آرہا ہے۔ فلفی حضرات نے اکثر و بیشتر سیاسی اوراقتصادی حقوق کے معاملے کو جدا جدارکھالیکن کمیوزم کے بانی کارل مارکس وہ فلفی تھے جنہوں نے سیاسی قوت کو اقتصادی آزادی کے ساتھ منسلک کیا۔ کے بانی کارل مارکس وہ فلفی تھے جنہوں نے سیاسی قوت کو اقتصادی آزادی کی قیمت پر پیش کیا۔ بیٹ ان کی مہلک ترین غلطی بیش کیا نہوں نے بیقصور فرد کی انفرادی آزادی کی قیمت پر پیش کیا۔ بیٹ کی بھوک کی طرح روح کی بھوک بھی اپنی غذا طلب کرتی ہے۔ اکیسویں صدی میں در پیش چیننی میا وراء کے کہ آزادی اور آزاد مارکیٹس کو نئے ورلڈ آرڈ ر کے ستونوں کے طور پر شناخت کرنے سے ماوراء کے۔

فرد کی شخصی آزادی کی شاخت کے لیے سامی قوت اور اقتصادی سلامتی لازمی خصوصیات ہیں۔الی دانشورانہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے جوغر بت کوانفرادی قوت وطاقت کے خاتمے سے مربوط کرتی ہے۔ انفرادی قوت کو فروغ دینے سے قبل لازمی ہے کہ جنس کی سطح پر برابری برتی جائے۔قومی بحث میں بہت ہی کم خواتین حصہ لیتی ہیں اور وہ بھی بھی بھی۔

فرد کی آزادی کے لیے انتخابات بہترین اور اہم ذریعہ ہیں۔ طاقت بہم پہنچانے کاعمل انتخابات سے شروع ہوتا ہے۔ انتخابات کے بعد حقوق اور مواقع کی فراہمی کے ذریعے پیمل پروان چڑھتا ہے۔ایسے حقوق اور مواقع کی فراہمی کے ذریعے ہی غربت کے چکر کو پیچھے کی جانب موڑا جاسکتا ہے۔

پاکستان میں خواتین، مزدوروں، اقلیتوں، چھوٹے کسانوں اور نوجوانوں کو ووٹ ڈالنے چاہئیں ۔ شفاف انتخابات کے ذریعے حکومت کو منتخب کرنے کے عمل میں اُن کی آواز بہت طاقت ور ہوتی ہے۔

اس کے باوجود جن حکومتوں کو منتخب کرتے ہیں وہ مفاد پرست طبقوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ حب الوطنی اور جنگ بُو یا نہ نعروں میں لیٹے سباسی سلامتی کے تسکین ناپذیر مطالبات اکثر و بیشتر اقتصادی سلامتی کی قیمت پر ساہنے آتے ہیں۔ استدلال میں توازن کی خاطر بھوک، بیروزگاری اور تعلیم کی کمی کے خلاف جنگ میں غیر مراعات یا فتہ طبقات کی شمولیت ضروری ہے۔

ایک طرف وہ بچے ہیں جو بھوک سے نڈھال ہیں، جن کے بال بھر سے اور کپڑے چیتھڑ ہے بن چکے ہیں، جن کے پاؤں میں جوتی نہیں جس کی وجہ سے اُن پر کیچڑ لگا ہوتا ہے اور وہ خوراک کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بچے ہیں جو Pizza Huts اور فوراک کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بچے ہیں جو MacDonald جاتے ہیں۔ یہ کہا ہے ضمیر کی آواز کو خاموش کر دیتے ہیں۔ یہ کیالوجی کے میدان میں سامنے آنے والی تیز تر تبدیلیاں اور عالمگیریت کی قوتیں غربت کے اس بحران کومزید گہرا کرنے کی خبر ساتی ہیں جو پہلے ہی بہت زیادہ یہ دوان چڑھ چکا ہے۔

1995ء میں کو پن ہیگن میں عالمی ساجی کا نفرنس میں دنیا بھر کے مما لک سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے قومی بجٹ کا 20 فیصد ساجی خدمات کے لیے وقف کریں۔ساجی خدمات میں خوراک، سلامتی،صحت کی سہولتیں اور بہتر معیار زندگی شامل ہیں۔

بہت ہے ممالک نے فوری طور پر وعدے کر لیے لیکن کچھنے وقت کے ساتھ ساتھ اُن پر عمل درآ مدکرنے کا وعدہ کیا۔ بطور نتیجہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی روزاندایک ڈالرے کم پرگزارہ کررہی ہے۔ دنیا کے پانچ فیصد طبقات جوامیر ہیں وسائل کا 86 فیصد استعال کرتے ہیں جب کہ 95 فیصد آبادی باقی کے 14 فیصد پرگزارہ کرتی ہے۔

ایک اور چیننج عالمی خطرات کا ہے۔ان خطرات میں ماحول کو پہنچنے والا نقصان اور موسم کے لئنگ میں تبدیلی ہے جس سے زراعت کے مسلمہ طریقہ کار کے خاتمے کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ جنگوں میں بموں کا ستعال اورایٹمی دھاکے ماحول کے خطرے میں اضافہ کررہے ہیں۔

وہ ممالک جہاں آبادی کی اکثریت غربت کا شکار ہے اُن کے لیے اس مسکے کاحل میہ ہے کہ وہ معتقبل کی بہتر دنیا کے استدلال اور بحث میں یک جاہوجائیں۔

غریب آبادی ایک بہتر آغازی مستحق ہے۔ اس مقصد کے حصول کا ایک طریقہ کاریہ ہے کہ قرضوں کے جم میں کمی کی جائے۔ وہ ممالک جہاں نمائندہ حکومتیں قائم ہوں، ان ممالک کے قرضوں میں کمی انعام کے طور پر کی جائے۔ استبدادی قو توں کے ہاتھ میں مالیاتی وسائل دینے کی کوئی منطق نہیں کہ وہ اس رقم کو عسری مصارف پرخرج کردیں، یا اس رقم کو کرپشن، یا بے فائدہ منصوبوں پرخرج کریں۔ آج ہم اس لیے مصائب کا شکار ہیں کہ سرد جنگ کے دوران سپر یاورز کی منافقت نے استعاری قو توں کو اجازت دی کہ وہ اپنے لوگوں کا استحصال کریں۔ اس کی ایک مثال منافقت نے استعاری قو توں کو اجازت دی کہ وہ اپنے لوگوں کا استحصال کریں۔ اس کی ایک مثال یا کستان کے قرضوں کی ری شیڈ ولنگ ہے۔ ایک عسکری آمر کو مالیاتی سہولت فراہم کی گئی ہے، وہ یکی جو ابھی رخم ما در میں ہیں اُن پر قرضوں کا بو جھ لا د دیا گیا۔ ان قرضوں کا مجموعی سود اس وقت ادا کرنا ہوگا جب وہ جو ان ہوں گے۔

بھوک اور غربت کے خلاف جنگ جیتنے کی دوسری بنیاد کی ضرورت انسانیت دوست سیاسی ڈھانچ تشکیل دینا ہے۔اس طرح کے سیاسی ڈھانچوں کی تشکیل کا مقصد داخلی طور پرسیاسی اور بیرونی سطح پر خارجی اختلاف میں کمی کرنا ہے۔ یہ پرانی کہاوت درست ہے کہ امن خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ روانڈ اسے لے کرصو مالیہ، سوڈ ان، بوسنیا اور افغانستان میں ہونے والی قتل و غارت گری اس بات کی وضاحت کرتی نظر آتی ہے کہ یہ مما لک تعمیر نو اور بحالی کے پروگرام سے نبرد آزما ہونے کے لیے مناسب و سائل نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ خود لگائے جانے والے زخموں کے لیے مناسب و سائل نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ خود لگائے جانے والے زخموں کے لیے مناسب و سائل نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ خود لگائے جانے والے زخموں کے لیے مناسب و سائل نہیں کے طور پر خارجی مداخلت کی ضرورت رہی۔

اس صورتِ حال سے پریشان کن نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کیا نوآبادیت ایسے ماحول میں جنم لیتی ہے جہاں ریاست ناکامی کا شکار ہوجاتی ہے؟ حکومتوں کا عرصہ زندگی دن اور رات کی تبدیلی میں لپٹا ہوا ہے۔ اس عرصے کو ایک سمت ، یا دوسری سمت میں استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن اگر اس عرصے کو تمام سمتوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا جائے تو تو انائی کا ضیاع ہوتا ہے اور مقصد آتھوں سے اوجھل ہوجا تا ہے۔ قیادت یہ ہے کہ حکومت کاری کا مقصد تلاش کیا جائے ہجائے اس کے کہ انتقام کی خالی خوشی کے سامنے مغلوب ہوا جائے۔

غریب ممالک، جو داخلی و خارجی تنازعات کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہیں، وقت، مقاصد اور انسانی زندگیوں کاضیاع کررہے ہیں۔ایسے میں عالمی سطح پر نئے رجحانات سامنے آرہے ہیں۔ جس نے تصور پر بحث ہورہی ہے وہ ہے اقوام متحدہ کی اقتصادی سلامتی کونسل کی تخلیق۔ کہا جارہا ہے کہ یہ کونسل اقوام متحدہ ، عالمی بینک اور آئی ایم ایف جیسی ایجنسیوں اور علاقائی بینکوں کے درمیان رابطے کا کام دے گی۔

ایک عالمی ڈھانچ تشکیل دیا جارہا ہے جوممالک اس ڈھانچ کی نوعیت اور مقصد کو سمجھ لیس گے انہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے اب وقت ہے کہ وہ بیدار ہوجائیں اور اپنے تعلیمی اداروں کے نصاب پرنظر ثانی کریں۔ نوجوانوں کو نئے عالمی ڈھانچ کے مطابق نئی زبان میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔

مثال کے طور پراقوام متحدہ نے انسانی حقوق کمیشن تشکیل دیا ہے۔وہ ادارے جہاں قانون کی تعلیم دی جاتی ہے اُن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کلاس انسانی حقوق کے قوانین پڑھانے کے لیے رکھیں۔اب انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ نیا کمیشن انہیں،ان کے ممالک اوران کے طبقات کو طاقت اور قوت فراہم کرسکتا ہے۔

ساج کا واسطہ جب قومی قوانین سے پڑتا ہے تو وہ پیچیدہ صورت حال اختیار کرجاتا ہے۔ بہت ہی کم شہری اپنے حقوق سے فائدہ اُٹھانا جانتے ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کی بہت ساری خواتین اس بارے میں بے خبر ہیں کہ گھریلوتشد دایک غیر قانونی ایکٹ ہے۔

کسی قانون کو پاس کرناعلیحدہ بات ہے جب کہ اس قانون میں دیئے گئے قوانین کی تشہیر علیحدہ معاملہ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کو قیام، فوائداور چیلنجز کو پیش کرنا ہے۔ ان اداروں کے قیام سے ریاست اور بین الاقوامی شہریوں کے لیے نئے قوانین تخلیق ہوتے ہیں۔ ترقی پذیریما لک میں تعلیمی پروگراموں پرنظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ان نئے بین الاقوامی قوانین ، حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے بیں آگاہی حاصل کی جاسکے۔

انفرادی حقوق اورقومی ترقی کی بہترین ضانت وہ نئ نسل ہے جوجدید دور کے علوم سے آراستہ ہو۔ یہ قومی ترقی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب شخصی آزادی کی تعریف سیاسی آزادی اور اقتصادی سلامتی کے طوریر کی جاتی ہو۔

#### ياك بھارت نداكرات

مشرف کے دورہ بھارت سے میرے ذہن میں کسی اور ہوائی اڈے کا خاکہ آرہا ہے۔
جنر کی مجھے بارہ سال پہلے کے دہمبر کی سردیوں کا وہ دن یاد آیا رہا ہے جب راجیو گاندھی
میرے دور حکومت میں اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر اُنزے تھا اور اسی پاکستانی فوج نے اُن کو
شادیانے سنا کر سلامی دی تھی۔ پاک بھارت کشیدگی دور کرنے کی بنیاد میں نے رکھی تھی اور بیتو
میری طرف سے ایک اخلاقی اور شخصی بریت ہے جس کی بنیاد پر میں نے اس امر پر نظر رکھی کہ ایک
آری چیف ایک بڑے ہمائے کے ساتھ کشیدگی دور کرنے کے لیے، بارہ سال تا خیر کے بعد،
میرے ہی نقش قدم پر چلنے کی دائش مندی کا اظہار کر رہا ہے۔

پھر میں اس قومی نقصان کوبھی محسوں کررہی ہوں کہ بارہ سال کا عرصہ گزر گیا اور ہزاروں افراد کی جانیں ضائع ہوگئیں۔ اسلام آباد نے پہلے ملاقات کی بھیک مانگی تھی کہ کسی وقت ہی ہوجائے ،کسی جگہ یرہی ہوجائے جب کہ ایک شاندار موقع بھی دستیاب تھالیکن ایسانہ ہوا۔

مشرف کی پیر ملاقات تو ایک متنازعہ ملاقات ہے۔ جس کے متنازعہ ہونے کی تین وجوبات ہیں:

- 1- مشرف کے پاس اپ عہدہ کے جائز ہونے کا آئینی جواز موجود نہیں کیونکہ وہ منتخب صدر نہیں۔
  - 2- ہماری قومی تاریخ اس کومتناز عدثابت کرتی ہے۔
    - 3- کشمیر کی تاریخ بھی اسے متناز عہ بناتی ہے۔

فوجی تاریخ بیکہتی ہے کہ جس فوج کی مشرف قیادت کررہے ہیں وہی اُن کا پانسہ بلٹ کراس

کام کی دلیل بھی پیدا کر سکتی ہے۔ مزید برآ ں مشرف کے پاس وہ اخلاقی وسیاسی اتھار ٹی نہیں ہے جس کے ذریعے عوام اس کے شریک عمل ہوں۔ فوجی تاریخ بیر بھی بتاتی ہے کہ ہر فوجی ڈ کٹیٹر نو وار پیکٹ (No war pact) کا کٹھن کام کر گزرنا چاہتا ہے۔ لیکن بھارت انکار کرتا رہا۔ مشرف بھی انہیں جرنیلوں میں سے ایک ہیں۔

اور پھرکشمیر کی حالیہ تاریخ بھی سامنے ہے اس میں مشرف کارگل کے بحران کے معمار تھے اور پاکستانی سپاہیوں اور سلح کشمیریوں نے اپنی جانیں دے دیں اور مشرف کے لیے لیڈی میک بیتھ کی طرح یہ مشکل ہوگیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان مرنے والوں کے خون کے دھے دھو کیس۔

اب جب مشرف اپنجان کی روحین بھی پرواز کررہی ہوں گی جن کو کارگل کی جنگ میں خفیہ وفن کر تین ہزار پاکستانی سپاہیوں کی روحین بھی پرواز کررہی ہوں گی جن کو کارگل کی جنگ میں خفیہ وفن کر دیا گیا تھا۔ یہ وہاں اُن مرنے والے سپاہیوں کے چہرے بھی دیکھیں گے جواس وقت کارگل کی برفانی چوٹیوں پر فاقوں سے مر گئے جب بیچھے سے سپلائی لائن بند کر دی گئی تھی۔ وہیں آگرہ میں اُن کو اُن لاشوں کے چہرے بھی نظر آئیں گئی واس وقت پسپا ہونے کا حکم دے دیا گیا جب اور کن لاشوں کے چہرے بھی نظر آئیں گئی فوجیس کی طرفہ طور پرواپس بلا لے۔ کیا مشرف امریکہ نے پاکستان کو تھم دیا تھا کہ پاکستان اپنی فوجیس کی طرفہ طور پرواپس بلا لے۔ کیا مشرف ان تذکیلوں کے معاوضوں کی صورت میں آج سے پہلے اُن سپاہیوں کو پچھ دے کر نہیں آگئے تھے۔ اس تدکیلوں کے معاوضوں کی صورت میں آج سے پہلے اُن سپاہیوں کو پچھ دوسال پہلے واجپائی میں بعل گئر ہی ہونا تھا تو پھر دوسال پہلے واجپائی میں بعل گیر ہی ہونا تھا تو پھر دوسال پہلے واجپائی میں سلیوٹ مار نے سے انکار کرنے کا مطلب کیا تھا۔

کوئی نئی منتخب حکومت ہوتی تو کارگل کے بوجھ کے دباؤے آزاد ہوکر بات کرتی۔اس وجہ سے ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ امن قائم کرنے کا فریضہ ایک منتخب نمائندہ حکومت پر چھوڑ دیا جائے۔
ای وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مشرف کے لیے صرف یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی توجہ صرف جمہوریہ بنانے پر مرکوز کرے لیکن ان کو واجپائی سے معاملہ بندی کرنے کا انتخاب اپنی الپوزیشن سے معاملات نمٹانے سے بہتر لگتا ہے۔

مشرف کے دور آہ پر جو کوئی ندا کرہ ہووہ اس شخص کے اُن ارادوں پر ہی مرکوز ہوگا جن سے اُنہوں نے آگرہ جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ دھیان تو اُن کا اس رہائش پذیری پر ہوگا جوایک شہنشاہ کے عشق میں بنائے ہوئے اس تاج محل میں ہوگی جواس نے اپنی ملکہ کے لیے بنایا تھا۔ دہلی کو پوری اُمید ہے کہ بینظارہ دوملکوں کے درمیان ایک نئے رومانس کوروحانی تقویت دے گا۔ اس

اُمید کی کمی بنیاد کیا ہے؟ بس دہلی میہ مجھتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹ کے بجائے ایک ڈکٹیٹر سے زیادہ کچھ نچوڑا جاسکتا ہے۔

پاکتان شاید یہ یقین رکھتا ہو کہ امن کے لیے پیش قدمی کرنے والے جمہوری لیڈروں نے جوقدم بڑھائے تھے وہی آ گے اُٹھائے جائیں گے لیکن دہلی میں تو پچھاور دلائل سنائی دیتے ہیں۔ دہلی والے ضیاء الحق کو یاد کرتے ہیں جس نے سیاچین کی چوکیاں دینے کے نقصان کا دفاع یہ کہہ کر کیا تھا کہ وہ تو ایک ایسی برفانی زمین ہے جہاں کوئی پھول نہیں کھلتا۔ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی۔

واجپائی تو مشرف ہے گفت وشنید میں کچھ بھی ضائع نہیں کریں گے جنہوں نے خود ہی ایک پلیٹ فارم سے اُن کوصدا دی تھی کہ بس ملاقات کا وقت دے دو، چاہے بھی بھی دے دو،خواہ کہیں بھی دے دو۔

پس واجپائی اُن سے بہت کچھ حاصل کرلیں گے، کئی کچھ لے لیں گے۔ چائے اور پیسٹریوں سے خاطر تواضع کر کے اور اُن کو اُن کا پرانا گھر دکھا کے اور کشمیر کے بارے میں گفتگو میں وقفے ڈال ڈال کے۔ واجپائی تو کارگل کے اس معمار کواپنی شرائط پراسی کی چوکھٹ پر چھوڑ کر جاتے ہوئے این خلاف لگے ہوئے بہت سے الزامات سے بری ہوجا کیں گے۔

اب ذراد یکھیں کہ مشرف خود کیا ہیں؟

ان کے دورہ بھارت کے حوالے سے جاروضاحتیں ذہن میں آتی ہیں:

- ایک کمانڈر سے جنہوں نے بھارتی وٹن واز حکومت سے اقتدار چھینا۔ اس سے پہلے وہ ایک کمانڈر سے جنہوں نے بھارتی وٹمن کوسلیوٹ مارنے سے انکار کیا تھا اور کارگل میں انڈیا کے اہم ہونے کوسامنے لانے کو ماسٹر مائنڈ (Master-mind) کیا اور جس دن اقتدار میں آئے اس دن ایک تلی کی طرح امن کے سپاہی بن گئے تا کہ کرائمیلس کی طرح امن کا نو بل پرائز لے لیس۔ اس از سرنوجنم کے نظر سے (Re-birth Theory) کی بنیاد سے ہے کہ مشرف ایک فوجی اسٹیلشمنٹ اور ندہبی پارٹیوں کی پیداوار ہیں۔ ابھی تو ہم دیکھیں گے کہ کارگل کی چوٹیاں جیتنے اور پھر بھارتی فوج کے گھیرے میں بھانسنے کی اصل واردات کیا ہے۔ کارگل کی چوٹیاں جیتنے اور پھر بھارتی فوج کے گھیرے میں بھانسنے کی اصل واردات کیا ہے۔ دوسری وضاحت سے ہے کہ مشرف کا دورہ بھارت کارگل والی لائن کا ہی اگلا قدم ہے جس کا
- 3- تیسری یہ ہے مشرف اپنے اقتدار کوطول دینے کے لیے انٹرنیشنل منظوریاں لے رہے ہیں

مطلب ہے دشمن کو بے خبری میں گرفت میں لے لینے کی گیم۔

کیونکہ ریت گھڑی کی ساعت کے ذرے گرتے جارہے ہیں اور بھارت کا دورہ بھی انہی منظور یوں کے لیے چلی جانے والی ایک چال ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی توایک ہوں جس کے ساتھ بھارت کاروبار چلاسکتا ہے۔

4- چوتھی یہ کہ شال میں طالبان کی حکومت ہے جس پراقوام متحدہ نے بھی پابندیاں بگار کھی ہیں اوراس کی حکمرانی کوشہہ دینے کا ذمہ پاکستان پرڈالتا ہے اوراس کی حکمرانی کوشہہ دینے کا ذمہ پاکستان پرڈالتا ہے اوراس کی حاکمیت ختم ہو۔ اس لیے مشرف بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے بیا آئیج بنانا چاہتے ہیں کہ وہ مذہبی جنونی نہیں بلکہ پاک بھارت مصالحت کا کوتوال ہے۔

پریس والے غیرتحریری سے لگاتے رہے کہ یہ واجپائی مشرف گھ جوڑ ہے لیکن اصل بات یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ پاک بھارت کشید گئے ختم کرنے کے لیے جومعاہدے پیپلز پارٹی نے کیے تھے انہی کا سہارالیا جار ہاہے۔ مثلاً:

- ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنا۔
- 2- ہمارے ایٹمی اُموریر بین الاقوامی ہیجان کو دور کرنا۔
  - 3- كارگل ميں فوجی پھيلاؤ يرغور كرنا۔
- 4- باہمی تجارت میں توسیع جوسارک کا نفرنس میں 1988ء میں طے ہوئی تھی۔
  - 5- ایران سے انڈیا تک تیل کی پائپ لائن کو پاکستان سے گزار کر لے جانا۔

مشرف کے دورہ سے کوئی مسئلہ تشمیر طل نہیں ہوگا اور نہ کوئی گڈ فرائی ڈے جیسی آتش بازی چلے گی۔ بس ایک سلسلہ وار نداکرات کا آغاز ہوجائے گا۔ مشرف ایک کمزور ترین پوزیشن میں دورے پر گئے ہیں کیونکہ اُنہوں نے دس سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا اور اُن کی کوئی مالیاتی حرکت پذیری بھی موجود نہیں ،اس لیے اُن کا دورہ کئی مسائل میں پھنس جائے گا۔

# ذ والفقار علی بھٹو یا کستان میں جمہوریت کے بیش رو!

کو معتدل ملک بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے تاریخ میں اُن مٹ نقوش باکستان چھوٹ ہے۔ اُن کے کارناموں میں 1973ء کا آئین، 1972ء کا شملہ مجھوتہ، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے لمبے عرصے کے لیے امن قائم رہا، ایک جمہوری معاشرہ کی تغییر کے لیے ساجی تبدیلیاں، غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی، نیوکلیر پروگرام اور ملک میں ساجی، معاشی اور فوجی تغییر ورتی کا تانا بانا بنا شامل ہیں۔

ذوالفقارعلی بھٹوانتہائی اعلیٰ درجہ کے دانشور تھے۔ وہ ایک دانشور، ایک مصنف اور ایک مقرر تھے۔ وہ قابل اور انتہائی غور وخوش کرنے والے شخص تھے۔ ایمان داری، صاف بات کہنا اور اپنے وعدے کو پورا کرنا اُن کی خصوصیات تھیں، وہ اصولاً غریبوں اور کچلے ہوئے عوام کے دوست تھے۔ وہ ایک عوامی آ دمی تھے، جنہیں کی کا خوف نہیں تھا، سوائے خدائے بزرگ و برتر کے۔ وہ اس قدر باہمت تھے کہ اُنہوں نے اپنے نظریات کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ اُن کے نظریات میں سب بانظریہ آزادی کا نظریہ تھا جو وہ بی نوع انسان کے لیے جا ہے تھے۔ اُن کے دور حکومت میں پاکستان نے افریقی قو موں کی ہر طرح سے مدد کی جواس وقت نسل پرسی کے شکار تھے۔ والفقار علی بھٹوا کیہ مسلمان قوم پرست تھے۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے انہیں ایک پکا مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین رکھتے تھے، جس کی ایک ہی فوج پورپ کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین کے تھا ہوں کے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ ایک واحد مسلم اُمہ پریقین کو تھا ہوں کے مسلمان کو تھا ہوں کیا گورٹ کے مسلمان کی بی فوج پورپ کے مسلمان کو تھا ہوں کو تھا ہوں کو تھا ہوں کے مسلمان کو تھا ہوں کو تھا ہوں کی ایک ہوں کو تھا ہوں کی ایک ہوں کو تھا ہوں ک

ساحلوں سے لے کرافریقہ اورایشیا کے ریگزاروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک معتدل شخص تھے اور قوم پرسی اُن کی نظر میں اتحاد سے تعبیرتھی ،جس میں انتہا پیندی کا راستہ بند تھا۔

ذوالفقارعلی بھٹونے ہرمسلمان کا سرفخرسے بلند کر دیا تھا۔ وہ تیسری دنیا کے لیڈر تھے، جنہوں نے نہایت ہے۔ اُن کی تقریروں سے لوگ کے نہایت ہے۔ اُن کی تقریروں سے لوگ سے نہایت ہے۔ اُن کی تقریروں سے لوگ سے زدہ ہوجاتے تھے، اُن کی آواز لوگوں کے دلوں کی گہرائی تک پہنچ جاتی تھی۔ اُن کی باتوں میں شاعری اور جذبہ ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ اُن کی باتوں سے اسے متاثر ہوتے تھے کہ آج تک لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں نقش ہیں۔ اُن کی یا دداشت بلاکی تھی، وہ نام، واقعات اور مقامات یادر کھتے تھے۔ وہ بات چیت کی تفصیل تک مقامات یادر کھتے تھے، انہیں تاریخ از بریاد تھی اور اسی سے اُنہوں نے رہنمائی کا سبق سیکھا تھا۔ وہ لاڑکا نہ میں پیدا ہوئے جوصوفیاء کی سرزمین ہے۔ وہ غریبوں سے محبت کرتے تھے اورائہوں نے اپنی زندگی غریبوں کے لیے وقف کررکھی تھی۔

اُنہوں نے بلاخون تو می آزادی کی حمایت کی ، جب1973ء میں مشرقِ وسطیٰ میں جنگ چھڑ گئی تو مسلمان ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اُنہوں نے پاکستانی فوجیس بھیجیں ، جن میں شام کی گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت بھی شامل تھی ۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کی مدد سے اُنہوں نے دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لا ہور میں منعقد کی ۔ اس کانفرنس میں فلسطین کے مسئلہ کو مسلمانوں کا مسئلہ قرار دیا گیا ، جس کے بعد بالآخر مشرق وسطیٰ میں امن کی بات چیت شروع ہوئی ۔ قائد عوام کی بچیاس سالہ زندگی بین الاقوامی ، علاقائی اور ملکی خدمات سے بھریور ہے۔

زوالفقارعلی بھٹوکی سب سے بڑی کامیا بی ہے کہ اُنہوں نے عوام کو جمہوریت سے روشناس کرایا اور اُن کے دلوں میں جمہوریت کی شمع روشن کی ۔ اُنہوں نے عوام کو جمہوریت کے نظریہ سے جو طاقت اور اختیار کا سب سے بڑا سرچشمہ، روشناس کرایا۔ اُنہوں نے عوام کو بااختیار بنانے ، وُکٹیٹر شپ کے خلاف جدو جہداور ملک میں فوجی آ مریت ختم کرنے کی مہم کی قیادت کی ۔ اُنہوں نے عاصبوں کی مخالفت کی اور بندوق کی مدد سے حکومت کرنے والوں کے سامنے وُٹ گئے۔ اُنہوں نے ہاریوں اور کسانوں کو، مزدوروں کو، طالب علموں کو، خواتین اور معاشرے کے دیگر کیلے موسے طبقات کو اُن کی اہمیت اور اُن کے حقوق کا احساس دلایا کیونکہ یہی احساس عوام کو اُن کی زندگی بہتر کرنے کی طرف راغے کرتا ہے۔

ذ والفقار على بھٹو كو جمہوريت اور جمہوري اقدار سے نہايت لگاؤ تھا اور بالآخراُ نہوں نے اپنی

زندگی آزادی کے لیے دے دی۔ 1969ء میں جب پاکتانی عوام ایوب خان کی آمریت ختم کرنے کے لیے جدو جہد کررہے تھے، اُن کے خلاف لا ہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کی ساعت ہورہی تھی۔اس موقع پر عدالت میں اُنہوں نے عوام کے جمہوری حقوق کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت تازہ ہوا کے جمو نکے کی مانند ہے، جمہوریت بہار کے پھولوں کی خوشبو ہے، یہ آزادی کا نغمہ ہے اور ہراحیاس سے بڑھ کر ہے بلکہ بیاحیاس سے ماسوا ہے کیونکہ جمہوریت بنیادی حق ہے۔ آزاد پر اِس، تنظیموں سے تعلق رکھنے کی آزادی، عدلیہ کی آزادی، قانون ساز اداروں کی آزادی، بااختیار ہونے کی آزادی جمہوریت ہے، یہ وہ آزادی ہے جو حکومتِ وقت کے دور میں ناپید ہے۔

ٹالٹائی نے اپنی کتاب ''جنگ اورامن' کے آخری حصہ میں لکھا ہے کہ تاریخ خیالات کا بہاؤ ہے، جن میں سیاسی لیڈرایک چھوٹا ساکرداراداکرتا ہے۔ میں یہاں بات کوآگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات خیالات بہت تیزی ہے آتے ہیں لیکن بھی یہ خیالات اسے آہتہ آتے ہیں جیسے کہ برف کا تو دہ آہتہ آہتہ بھلتا ہے۔خیالات کا بہاؤ ایک آزاداور جمہوری فضامیں ہوتا ہے، اس فضامیں مخالفت اور کسی بات سے اتفاق نہ کرنے کی آزادی ہوتی ہے جب کہ ڈکٹیٹرشپ میں تاریخ مخمد ہوجاتی ہے جیسا کہ پاکستان میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے تھا۔ بھٹو وہ شخص تھے، جنہوں نے منجمد اور ڈکٹیٹرشپ کے معاشرے کوایک متحرک جمہوری معاشرہ بنا دیا، جس کی قیمت انہوں نے اپنی جان دے کرادا کی۔

اُنہوں نے فوجی حکومت کی مخالفت کی کیونکہ وہ اسے معاشرہ کے لیے کینسر کی بیاری سمجھتے تھے۔ وہ پاکتان کے لیے فوجی حکومت کو بنیادی طور پرسم قاتل سمجھتے تھے کیونکہ پاکتان جمہوری جدوجہد کے نتیجہ میں بنا تھا۔ وہ سرد جنگ کے زمانے میں زندہ تھے جب کہ گرم پانی تک رسائی کے لیے سوویت یونین کوشاں تھا اور کشمیر میں سوویت یونین کے حامی نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ دفاع کومضبوط بنانا چاہتے تھے۔

اس سلسلہ میں نا قابل تسخیر پاکتان کے لیے اُنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی دی اور کامرہ میں ایروناٹیکل فیکٹری بنائی، اُنہوں نے ہیوی مکینیکل کمپلیس ٹیکسلا بنایا اور پاکتانی فوج کا مورال بلند کیا، وہ بھارت کے کیمپول سے 90 ہزار پاکتانی جنگی فوجی واپس ملک لائے اور 1971ء کی جنگ میں ہارے ہوئے علاقہ بھی واپس حاصل کیے۔ اُنہوں نے جنگی جرائم میں مرتکب فوجی جرنیلوں کو جنگی مقدمات سے بچایا تا کہ ملک کی عزت و وقار باقی رہے۔ اُنہوں نے وفرج کو بدنامی کے داغ

سے بچایا جو چند جزلوں کی وجہ سے ملک کی تباہی کا باعث بنی تھی، یہ جزل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ملک کوداؤیرلگار ہے تھے۔

ذوالفقارعلی بھٹو کا ایمان تھا کہ فوج کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی سے فوج اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے محروم ہوجاتی ہے اوراس ادارہ کی کارکردگی تباہ ہوجاتی ہے۔ اُنہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستانی فوج ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں کر سکتی، پاکستان کی عزت و وقاراسی میں ہے کہ فوجی سیاسی گور کھ دھندوں میں نہ بھنے۔ جو فوجی اپنی بیرکوں کو چھوڑ کر حکومت کے ایوانوں میں جاتے ہیں، وہ جنگ ہارجاتے ہیں۔

ان کے بیالفاظ 1981ء میں پچ ثابت ہوئے جب جزل ضیاء نے سیاچن گلیشیئر ہاردیا اور 1999ء میں جب پاکتانی فوج کی طرفہ طور پرکارگل سے پہیا ہوئی۔ بیالفاظ 2001ء میں بھی پچ ثابت ہوئے جب پاکتان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی تو انہیں پت چلا کہ شالی اتحاد کابل میں اقتدار میں آگیا حالانکہ پاکتان نے اُسے روکنے کی کوششیں بہت کیں۔

بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد مغربی پاکستان بھی تتر بتر ہوجائے گا، پاکستان کی میہ دوسری زندگی جو 1971ء میں شروع ہوئی ذوالفقارعلی بھٹو کی دوراندیش قیادت کے نتیجہ میں ہوئی، جنہوں نے ایک مایوس قوم کو دوبارہ عزت سے جینا سکھایا۔ پاکستان اُن کی قیادت میں مسلم دنیا کامحور بن گیا، جہاں سائنس، کلچراور دانش ورانہ مہارت کے حامل لوگ اپنی توانا ئیاں بہتری کے لیے استعال کرنے کے قابل ہوگئے۔ عالمی لیڈراُن کوقدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کیونکہ اُنہوں نے مسلم دنیا میں ایک معتدل قیادت دی تھی جو دنیا میں امن اور ترقی قائم کرنے میں بہت مددگار تھی۔

ذوالفقار علی بھٹوکی قیادت میں پاکتان طاقت ورہوا، ملک میں ایک ترقی کے راستہ کا تعین ہوگیا تھا، ترقی کی رفتار بڑھی اور غیر ملکوں میں مقیم پاکتانیوں نے سرمایہ ملک بھیجنا شروع کر دیا، عوام کو پاسپورٹ بنوانے کا حق دیا گیا اور وہ ملک سے باہر جانے کے قابل ہوسکے، مسلم دنیا پاکتان کو تقریباً 500 ملین ڈالر سالانہ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکتان کا عالمی مالیاتی اداروں پر انحصار کم ہوگیا تھا، عوام کونوکریاں اور مواقع ملے۔ اُنہوں نے پاکتان میں بنیادی انسانی حقوق کو متعارف کروایا، خواتین کو آزادی دی اور انہیں پولیس، وفتر خارجہ اور عدلیہ میں جگہدی گئی۔

انہوں نے پہلے ہی اُن ڈکٹیٹروں سے خبردار کر دیا تھا جو جمہوریت کو بنیادی جمہوریت سے بدلنا چاہتے ہیں۔ اُنہوں نے کہا تھا کہ ہم جمہوریت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ڈکٹیٹر ہمیں بنیادی جمہوریت ہے جمہوریت ہے تو دنیا کے ہر ملک میں جمہوریت کے جمہوریت ہوں را کج بنیادی جمہوریت کیوں را کج بنیادی جمہوریت کیا ہے۔

وہ اعلیٰ اقدار کے پیروکار تھے، جب وقت آیا تو اُنہوں نے سمجھوتہ کرنے کے بجائے اپنی جان دینے کوتر جج دی۔ وہ اس قول کو بہت دہراتے تھے کہ''شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے۔''انہوں نے کہا کہ وہ دنیا کو دکھا کیں گے کہا کیہ عوامی لیڈر کس طرح زندہ رہتا ہے اور کس طرح مرتا ہے۔ دنیا نے اُن کی زندگی کے لیے التجا کی کیونکہ بیخض دنیا میں امن اور ترق کے لیے التجا کی کیونکہ بیخض دنیا میں امن اور ترق کے لیے بہت اہم تھا لیکن ایک جزل نے اُسے ٹھکرا دیا اور رات کی تاریکی میں اُن کو بھائی دینے کا تھم جاری کر دیا۔

ساری دنیا جرت زدہ رہ گئی اور بھٹو پھانی کے پھندے تک پہنچ گئے۔ساری دنیا اپنے عظیم بیٹے کے بچھڑ جانے پر جیرت زدہ اور غم زدہ تھی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اُن کی پھانی کی شدید مذمت کی گئی۔ ذوالفقا علی بھٹو تاریخ میں اُن عظیم لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے تاریخ مذمت کی گئی۔ ذوالفقا علی بھٹو تاریخ میں اُن عظیم لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی، اُن کی شہادت نے دنیا کے کئی ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کوجنم دیا، دنیا کے دارالحکومتوں میں کروڑوں افراد قائد عوام کی بھانی کی ندمت کے لیے جمع ہوئے۔تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ ہمیشہ کی زندگی مقاصد کے لیے قربانیاں دینے والوں کے حصہ میں آتی ہیں اور اُن مقاصد میں مقاصد میں مقاصد میں اُن مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ظلم اور جبر سے انسانوں کو آزادی دلانا ہے۔

بھٹو 1928ء میں پیدا ہوئے اور 1979ء میں شہید کر دیئے گئے لیکن وہ ابھی تک عوام کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ ہیں اور آسان پرایک درخشندہ ستارے کی مانند چمک رہے ہیں اورظلم و جرمیں بھنے ہوئے انسانوں کے لیے اُمید کا چراغ ہیں۔

### ایک جنزل کب پسیا ہوتا ہے؟

ماہ کے اوائل میں پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر نے ریفرنڈم کے ذریعے ملک کا صدر برقر ار روال روال رہے کا فیصلہ کیا۔ انگش کمیشن کے ایک بچے نے احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا کہ ریفرنڈم غیر آئینی ہے۔ پاکستان بارابیوی ایشن، پاکستانی پرلیس اور سیاسی جماعتوں نے بھی اسے غیر آئینی قرار دیا اور اپنی ریفرنڈم مہم چلانے کے لیے سرکاری فنڈ زاستعال کرنے کے باوجود جزل صاحب کو اتعلق لوگوں کی سردمبری کا سامنا کرنا پڑا۔

اکتوبر 1999ء میں جب جزل مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا توانہوں نے بہت سے وعدے کے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائیاں بندکردی جائیں گی۔ عسرتیت اور کرپشن کوختم کر دیا جائے گا۔ معیشت بحال کی جائے گی اور جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار عوام کو منتقل کر دیا جائے گالیکن وہ اپنے وعدوں پر کار بندر ہنے میں ناکام رہے۔ باوجوداس حقیقت کے کہ اُن کے دورِاقتدار کی مدت بھی اتنی ہی ہے، جتنی اُن سیاسی لیڈروں کی تھی ، جن پر وہ تنقید کرنے کے عادی ہیں۔

آرمی چیف اور چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے جزل مشرف کی سربراہی میں اسلام آباداپنے ہمسایہ بھارت کے ساتھ دو بارایٹی جنگ کے امکان کے کنارے تک پہنچ گیا تھا۔ ملک کے اندر جارحیت پیندوں کی قوت میں اضافہ ہوا اور ڈاکٹروں کوقل کیا گیا۔ راولپنڈی کے ایک پروٹسٹنٹ چرچ اور ایک مسجد میں عبادت کرنے والوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ لا ہور میں گرنیڈ چھینکے گئے اور وال سٹریٹ کے رپورٹر ڈینیکل برل کو بیدردی سے قبل کیا گیا۔ جزل صاحب کی طرف سے

طالبان، جنہوں نے القاعدہ کو پناہ دے رکھی تھی، کی ناز برداری کرنے کی وجہ سے امریکہ میں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے، جس کے نتیج میں افغانستان پر بمباری ہوئی۔

بین الاقوامی مالی عطیات کے باوجود ملکی آمدنی اور محصولات کم رہے ہیں۔ پریشانی کی بات سے کہ محصولات جی ڈی پی کے 14 فیصد تھے جب کہ 1996ء میں اُن کی سیاسی مخالفت کے زمانے میں 18 فیصد تھے۔ پیداوار بھی کم رہی جو 1996ء کے 6 فیصد کے نصف تھی۔ اس طرح سرمایہ کاری کی حالت بھی قابل رحم رہی۔

کرپشن کے خلاف مہم سیای مصلحت کی چٹان کے ساتھ نگرا گئے۔ جن لوگوں کو عدالتوں نے جرم قرار دیا تھا، انہیں ''انسانی ہمدر دی کی بنیادوں پ' رہا کر دیا گیا۔ جولوگ مجم نہیں ، وہ حکومت کی سیای مجوریوں کے آبنی شکنج کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ جزل مشرف کے وزیروں کے خلاف اپوزیشن نے کرپشن کے جومقد مات دائر کیے ہوئے ہیں ، اُن پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ شکوں کے لیے ٹینڈ رطلب کرنے کے طریق کار کو چند خاص معاملوں میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جزل صاحب نے اپنے فائدے کے لیے ایک قانون منظور کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سرکاری اخراجات سے تیار کیے گئے جس بڑی لاگت والے آری ہاؤس میں رہ رہے تھے، اس سے مطمئن نہ تھے لہذا انہوں تیار کیے جانے والے ایک اضافی گھر کے مستحق تیار کیے جانے والے ایک اضافی گھر کے مستحق ہیں۔ چنا نچہ چرت کی بات نہیں کہ جزل صاحب می کامیا بی کو یقینی بنانے کے لیے امتخابی فہرستوں ، آزاد ریفرنڈم میں جزل صاحب کی کامیا بی کو یقینی بنانے کے لیے امتخابی فہرستوں ، آزاد میصرین اور ووٹ ڈالنے کے عمل وہ با قاعدہ پولنگ شیشنوں کی جگہ موبائل پولنگ شیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ با قاعدہ پولنگ شیشنوں کی جگہ موبائل پولنگ شیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ با قاعدہ پولنگ شیشنوں کی جگہ موبائل پولنگ شیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

جزل صاحب نے کہا ہے کہ وہ ریفرنڈم اس لیے کرار ہے ہیں کیونکہ وہ''اقتدار میں شرکت' پریفین نہیں رکھتے۔انہوں نے آرمی جیسی محنت اور مشقت سے مہم چلائی جب کہ سٹیج پر آرمی کے جزنیل اُن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔انہوں نے مذہبی پارٹیوں کے متعلق پچھ نہیں کہا جو جارحیت کی جمایت کرتی ہیں۔انہوں نے جارحیت پسندوں کے مفاد کی خاطر جمہوری لیڈروں کو بدنام کیا۔ ایسا دکھائی ویتا ہے کہ اُن کے مدمقابل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر ہیں، حالانکہ انہیں پاکستان کے صدر کے عہدے سے کوئی دلچین نہیں اور وہ اپنے اعلان کے مطابق وزارتِ عظمیٰ کی اُمیدوار ہیں۔ جزل صاحب کی شخص سیاست نے اُن کے حامیوں اور اُن کے مخافین کے درمیان ریت پر کیریں کھینچی ہیں۔اگروہ آرمی کی وردی اُ تاردیں تو اُن کے جصے میں صرف اپناووٹ ہی آئے گا۔ دانش مندی پیھی کہوہ پاکستان کے منتقبل کی سمت کانعین ایک الیی مملکت کے طور پر کرتے،جس کا مقصدا ہے ہمسایوں کے ساتھ امن قائم رکھنا اورعوام کی خوشحالی ہو۔

دنگا فساد کا احساس کرتے ہوئے اپوزیشن نے ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اپوزیشن نے مشرف صاحب سے کہا کہ اگر ووٹوں کا ٹرن آؤٹ 50 فیصد سے کم ہوتو انہیں اقتدار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جزل صاحب نے بیہ بات مستر دکر دی جس سے اس شک کی تصدیق ہوتی ہے کہ اگر چہانہوں نے عوام کے سامنے اپنی کا میابی کا اعلان کیا ہے گراُس پرانہیں زیادہ اعتماد نہیں۔

ریفرنڈم کے ہنگامے نے پاکتانی معاشرے میں ایک ایسے وقت میں انتشار پیدا کر دیا جب دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی مہم ایک خطرناک اور نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ القاعدہ کے ارکان پاکستان کے دل پنجاب میں کہیں چھیے ہوئے ہیں یا یہاں سے گزر کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ جزل صاحب کئی ماہ تک یہ دعوے کرتے رہے تھے کہ پاک افغان سرحد پر فوجی چوکیاں قائم کر کے اُن کے فرارکوروک دیا گیا ہے۔

برطانوی اورامریکی فوجی افغان پہاڑی علاقوں میں کھوج لگارہے ہیں اور گوریلا مزاحت کا سامنا کررہے ہیں جب کہ ایک بین الاقوامی فوجی کمانڈر نے پاکستانی علاقے میں تلاش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی بھی شعلوں کی زدمیں ہے اور پورے عالم اسلام میں مسلمان بازاروں میں غم وغصے کا اظہار کررہے ہیں۔ واشنگٹن کی تاریخ میں پہلی بار پچاس ہزار مسلمان بازاروں میں نکل کرفلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسلمانوں نے بازاروں میں نکل کرفلسطینی علاقے پر اسرائیلی قبضے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مسلمانی اور پاکستانی فوجیس سرحدوں پر اپنی تو پوں اور میزائلوں کا رُخ ایک دوسرے کی طرف کیے کھڑی ہیں۔ اگر اس باریاک بھارت سرحدیر جنگ بھڑک اُٹھی تو دنیا بہت زیادہ تاہی

جزل مشرف شاید دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بین الاقوا می طور پر ملنے والی حمایت کی وجہ سے وہ مغرب کے لیے ضروری ہیں لیکن اگر وہ اس نازک موقع پر پاکستانی معاشرے میں تضادات کا رحجان ختم کر دیں تو یہ اُن کے لیے ایک خوفنا ک ترین اقدام ثابت ہوگا۔

اس وفت پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیاں معزول ہیں۔ منتخب صدر کو برطرف کیا جا چکا ہے۔ آئین معطل ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو پریشان کیا جارہا ہے اور سیاسی لیڈروں کومملکت کی سرپرستی

میں غیر فطری انصاف کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔سیاس سرگرمیوں پر پابندی ہے سوائے اُن لوگوں کے جوآ مریت کی حمایت کرتے ہیں۔

پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتِ حال آج کل بالکل وہی ہے جوہیں سال پہلے جزل ضاء الحق کے دور میں تھی۔ انہوں نے اپنی آمریت کو تحفظ دینے کے لیے پاکستان کی اہمیت کو امریکہ کے لیے افغانستان میں استعال کیا۔ اب جزل مشرف نے پاکستان کے تحریری آئین سے انجاف کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ وہ 30 اپریل کوریفرنڈم منعقد کرائیں گے تاکہ بعد میں ہونے والے انتخابات کے نتائج سے قطع نظراُن کی فوجی آمریت کو پانچ سال کی توسیع مل سکے۔

مشرف صاحب جو پچھ کررہے ہیں، جمہوریت اور پاکستانی عوام کے انسانی حقوق کی قربانی دے کر کررہے ہیں۔ اگر اقتدار پاکستانی عوام کے حوالے نہ کیا گیا تو افغانستان کی تباہی اس کے مسابیا بیٹی یا کستان کے لیے ایک بڑی اور خوفناک تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔

اگر جزل مشرف ملک کے جمہوری متنقبل کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کوآ کین کے مطابق منتخب کرانا چاہیے۔

پاکتان کی سپریم کورٹ ریفرنڈم کے خلاف درخواست کی ساعت کررہی ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ریفرنڈم ایک توثیق تو ہوسکتا ہے لیکن ایک انتخاب نہیں۔

ایک صاحب بصیرت جزل کوعلم ہوتا ہے کہ پسپائی کب اختیار کرنی چاہیے اور ہمارے جزل صاحب پہلے ہی 1999ء کے موسم بہار میں کارگل کی خطرناک پہاڑیوں سے یک طرفہ طور پر پسپا ہو چکے ہیں، جب بھارت اور پاکستان جنگ کے قریب بھنے چکے تھے۔اُن کے لیے بیموقع ہے کہ پاکستانی رائے عامہ کے چیش نظروہ ایک بار پھر پسپا ہوجا ئیں۔ایسا کرنے سے وہ اخلاتی فتح حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ایک جعلی ریفرنڈم سے انہیں کچھ نہ ملے گا۔

## جنزل مشرف کا دورهٔ نئی د تی

وزیراعظم واجپائی نے جیرت انگیز طور پر پاکستان میں فوجی انقلاب کے قائد جنرل مجمل رقی مشرف کواس موسم گر مامیں بات چیت کے لیے د تی کے دورہ کی دعوت دی۔ بید دعوت مئی کے دوران دکی گئی، جس ماہ کے دوران گزشتہ سال دونوں ملکوں نے ایٹمی دھا کے کیے اور پھر کارگل میں دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔

بھارتی وزیراعظم کی یہ دعوت چاروں طرف ہے محصور جزل کے لیے ذراسانس لینے کا موقع فراہم کرے گی، جواکتو پر 1999ء میں اقتدار سنجالئے کے بعد ہے (دونوں ملکوں کے درمیان) بات چیت کی مسلسل وکالت کرتے چلے آ رہے ہیں۔انہوں نے واجپائی کی دعوت فوراً قبول کرلی۔ جزل مشرف اس وقت اس شہر کوروائگی کے لیے، جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، رحب سفر باندھ رہے ہیں،لیکن ای تناظر میں اُن پر رشک کرنا مشکل ہے۔ وہ پاکستان کے قدیمی حریف سے معاملات طے کرنے کے لیے دتی جانے والے پاکستانی زعماء میں کمزور ترین رہنما ہیں۔ پاکستان اور بھارت تین جنگیں لڑ چکے ہیں اور پاکستانی افواج کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ (اس شعبہ میں) برابر برابر رہے۔

ال وقت جب مشرف نے اپناسوٹ کیس پیک کرنے کے لیے نکالا ہے، پاکستان کے لیے حالات اور بھی بدتر اس لیے ہیں کہ دنیا کی واحد سپر پاور سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ آ رمیٹے نے اس

جون کے مہینے میں کہا ہے''امریکہ کو پاکستان کے حوالے سے ایٹمی پھیلاؤ پرتشویش ہے اور اس تشویش کا منبع وہ لوگ ہیں، جو پاکستان کے ایٹمی اداروں میں ملازم تھے، مگر اب ریٹائر کر دیئے گئے ہیں۔''

ڈاکٹر قدر کو، جنہیں ذوالفقارعلی بھٹونے ایٹی ترقی کا منصوبہ کممل کرنے کو دیا تھا، مشرف حکومت نے حال ہی میں ریٹائر کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہے ابھی اس بات کی تصدیق نہیں ہورہی کہ امریکی المکار کا اشارہ ڈاکٹر قدر کی طرف تھا، یا ایک اور سائنس دان کی طرف، جب اس نے یا کتان کے ایٹی پروگرام ہے تعلق رکھنے والے''ریٹائرڈ''افراد کا ذکر کیا تھا۔

پی پی پی سابق حکومت نے پاکستان کے ایٹی سائنس دانوں کی نقل وحرکت پر پابندی عائد کردی تھی ،اس نے بیاقدام 1990ء میں بیمعلوم ہونے کے بعد کیا تھا کہ بنیاد پرستوں کا ایک عامی صحافی ،کسی سرکاری منظوری کے بغیر ، ایک ممتاز سائنس دان کو ایک ایسے ملک کے دورے پر لے جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ، جوخودایٹی پروگرام کی منصوبہ بندی کا خواہش مند تھا۔

پاکستان کی طرف سے ایٹی پھیلاؤ کا امریکی خدشہ ایسے وقت پرسامنے آیا (یالایا گیا؟)
ہے، جب بھارتی وزیراعظم واجپائی اور جزل مشرف کے درمیان بات چیت کا اعلان ہوا ہے۔
بھارت کے ساتھ بات چیت میں امریکی خدشات کا اظہار پاکستان پر دباؤ کا باعث ہوگا۔ اسلام
آباد پہلے ہی شدیدا قصادی دباؤ کا شکار ہے۔ مشرف کے برعکس واجپائی ایک منتخب قومی رہنما ہیں۔
انہوں نے پاکستان میں اپنے ہم منصب کو مذاکرات کی دعوت دینے سے قبل اپنے ملک کے
الپوزیشن رہنماؤں سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے برعکس مشرف کی تو اپنے ملک کی الپوزیشن سے
بول چال بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈروں کو جلا وطنی پر مجبور کردیا گیا ہے، چنانچے مشرف ایک ایسے بھی میں نہایت کمزور سیاسی وکٹ پر بیٹنگ کرنے نکلے ہیں، جہاں'' تماشائی'' اپنے ملک کی طبح کے لیے
میں نہایت کمزور سیاسی وکٹ پر بیٹنگ کرنے نکلے ہیں، جہاں'' تماشائی'' اپنے ملک کی طبح کے لیے
زورشور سے تالیاں بحارے ہوں گے۔

اسلام آباد نے اس خیال کی تر دیدتو فوری طور پر کردی کہ شالی کوریا سے تعلقات میں پاکستان کے باس کے ایٹمی شعبہ کی انتظامیہ کے اہم لوگ بھی ملوث ہیں، تاہم امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ اُن کے پاس اس امر کی شہادت موجود ہے کہ شالی کوریا کے اہل کاروں نے پاکستان میں ایٹمی اسلحہ بنانے سے متعلق ایک مقام کا دورہ کیا تھا۔

وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹونے اگراپنے دور میں ایٹمی سائنس دانوں کوایٹمی آلات تیار کرنے کا خاکہ فراہم کیا تھا، اُن کی پارٹی نے اس پروگرام کومکمل کرنے کا تحرک بخشا تھا۔ اپنے دوادوار حکومت کے دوران پارٹی نے میزائل ٹیکنالوجی بورڈ قائم کیا اوراس کے لیے ضروری فنڈ زفراہم کیے۔اس طرح ملک میں بلاٹ میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی اور فروغ میں مدددی۔انہی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کواپنی حکومت کی قربانی دینا پڑی۔ یہی وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، جوامریکہ کی نئ (بش) انظامیہ کی تشویش کی تہہ میں کار فرما ہے۔صدر بش ایک''میزائل دفاعی نظام' قائم کر رہے ہیں۔ چنا نچہ وہ (دوسرے ملکوں میں) میزائلوں کی ترقی اور فروغ پر ایک باز کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنانچہ وہ (دوسرے ملکوں میں) میزائلوں کی ترقی اور فروغ پر ایک باز کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایٹمی دھاکوں کے بعد پاکستان نے''ایٹمی ریگولیٹری اتھارٹی'' قائم کی ہے، پھر بھی، جیسا کہ امریکیوں کا خیال ہے، بھارت کے خلاف مئی 1998ء کے ایٹمی دھاکوں کے بعد عائد کی جانے والی پابندیاں ختم کردی جائیں گی،لین پاکتان پر عائد پابندیاں قائم رہیں گی۔ان پابندیوں کومزیدامر کی پابندیوں سے مضبوط بنا دیا گیا ہے، جو جزل کے اقتدار پر قبضہ کے بعد عائد کی گئی ہیں۔

بیرونی پابندیوں، اندرون ملک حمایت کا فقدان، اقتصادی دیوالیہ بین کی نگتی ہوئی تلوار اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں پر انحصار کی وجہ ہے، جزل مشرف کے لیے بھارت کا دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہیں دہلی ندا کرات کی دعوت کی صورت میں دیئے جانے والے آسیجن ماسک کے ساتھ تح کی ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگ۔ اس کے برعکس وزیر اعظم واجپائی پر ایسا کوئی دباؤنہیں، وہ اس طرح مسکرا کر، جس طرح ایک مکڑے نے مکھی کو کہا تھا" آسیے! میرے دیوان خانے میں تشریف لاسیے" ، مشرف کو دعوت دے سکتے ہیں۔

بھارتی رہنمانے پاکستانی جزل کو دعوت دیتے ہوئے اپنے شدت پبند رفقاء کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ جزل کو دعوت دینے کے ساتھ ہی نام نہاد جنگ بندی کے خاتمہ کا بھی اعلان کیا گیا، جو تشمیر کے متناز عدعلاقہ میں ایک سال سے جاری تھی۔ جنگ بندی کے خاتمہ کا مطلب میہ ہے کہ اب بھارت کی مسلح افواج اور تشمیر کے عسکر تیت پبندوں کے درمیان سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور مشرف پراُن عسکر تیت پبندوں کا زیادہ دباؤ ہوگا، جنہیں دبلی فدا کرات سے الگ تھلگ رکھا حاریا ہے۔

دوسال قبل واجپائی نے پاکتان کا دورہ کیا تھا، جس سے برف ذرا پکھلی تھی، مگریہ وقفہ بہت معمولی ثابت ہوا۔ مشرف جواس وقت بھی آرمی چیف تھے، واجپائی کا خیر مقدم کرنے والوں کی قطار میں نمایاں غیر حاضر تھے۔ اُن کی عدم موجودگی فوج کی طرف سے اس دورہ کی نامنظوری کا اشارہ تھا۔ اب مشرف کا دورہ ( دہلی ) سیاسی اور فوجی تخیلات میں واضح فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ وہی

مشرف جو سیاس حکومت کے (بھارت کے ساتھ) نداکرات کے عمل کا مفتحکہ اُڑا رہے تھے اور جنہوں نے بطور چیف جنہوں نے بطور چیف ہور کی مخالفت کی تھی، بطور چیف الگیزیکٹو اپنا لہجہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے اور بھارت کے ساتھ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ نداکرات کا اعلان کرنے گئے اور بھارت جانے پر بھی فوراً تیار ہو گئے۔

پاکتان کی اپوزیش نے دوایٹی ہتھیاروں سے سلح ممالک کے درمیان نداکرات کا عام طور پرخیر مقدم کیا ہے۔ اگر چداپوزیش نے ایک غیر منتخب لیڈر کی طرف سے کسی معاہدے کے جواز سے انکار کیا ہے، لیکن اس نے مشرف کے مجوزہ دورے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ دوتاریخی رقیب ممالک کے درمیان بہتر روابط کی مثال قائم ہو سکے۔ اپوزیشن کا اندازہ یہ ہے کہ ایک فوجی حکمران، فوج کے اپنے مخصوص مفادات کی وجہ سے، جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی سے وابستہ ہیں، ان نداکرات میں کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، لیکن آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات کے تناظر میں اپوزیشن اس دورہ کو اس عمل میں نرمی پیدا کرنے کا ذریعہ بچھر رہی ہے جو تحمیل پذیر ہوسکتا ہے۔

پاکتانی عوام کی رائے بھی روبہ تبدیل ہے، قبل ازیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے والے رہنماؤں کو اکثر ''غدار'' کالقب دے دیا جاتا تھا، لیکن نئے حقائق کے باعث اب ایسانہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی موئک کے ساتھ کشیدگی کی کڑوی فصل بگڑتی ہوئی اقتصادی حالت کی شکل میں کاٹ رہا ہے۔

عالم اسلام کے ممالک پاکتان کے ایٹی دھاکوں پرسرفخر سے بلندتو کرتے ہیں، مگرانہوں نے پاکتان کوکوئی امدادنہیں دی۔ پاکتان کی ڈوبتی ہوئی معیشت، انتہائی وسیع غربت اور بھوکوں کی خودکشیاں، معاشرہ کی ایک نئی تصویر اورنئی نسل کی نئی حالت کوظا ہر کررہی ہیں۔

اکیسویں صدی میں پاکتان امریکہ کا''بہترین حلیف''نہیں رہا۔ اب یہ بات بھی گئی گزری ہوچی ہے کہ امریکہ، پاکتان اور بھارت کے ساتھ''مساوی سلوک''کرے گا، کیونکہ امریکی، اس اعلان کے بعد کہ وہ پاکتان اور بھارت کے ساتھ الگ الگ بنیادوں پرسلوک روا رکھیں گے، بھارت کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب اسلام آباد کو ایسی خارجہ پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے جونے عالمی نظام میں بدلتے ہوئے حقائق کا ساتھ دے سکے۔ بئی حقیقوں نے پاکتان کی پلیٹ کو ایسے مسائل سے لبالب بھر دیا ہے، جن کو ہضم کرنے (حل کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ایٹمی پھیلاؤ کے ضمن میں اقد امات، فروغ اعتاد اور کرنے (وی

مسائل کے بہترحل کی صورت میں بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات، نظر ثانی شدہ افغان پالیسی، جس میں عوام کومعاشی شعبہ میں اچھے مواقع مل سکیں اور وہ معاشی طور پر حالات کو بہتر بناسکیں۔

مشرف کے دورہ دہلی پر کروڑوں نظریں لگی ہوں گی اور ذرائع ابلاغ میں اس کی خبریں اور رپوٹیس وسیع پیانے پرشائع اور نشر ہوں گی۔وہ اپنے آبائی شہر کے اس دورہ سے لطف اندوز بھی ہو سکیں گے، جسے انہوں نے تقسیم کے وقت چھوڑا تھا۔ بیدورہ وطن واپسی کی یادوں سے معمور ہوگا، کیکن وہ دہلی سے جوشا پنگ بیگ لے کرواپس آئیس گے، اُن میں کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی ہو بھوس سکتا ہے، لیکن پاکستان میں مشرف کے کیے گئے وعدہ کا جواز کم کم ہی تسلیم کیا جائے گا۔ بھارت کے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا منصب بھی ایک فوجی آمر سے معاملہ طے کھارن میں مددگار ثابت نہیں ہوسکتا۔

ہاں! یہ دورہ علامتی طور پر قابل توجہ ہوسکتا ہے۔ یہ کارگل کے معمار کی رضا مندی کا مظہر ہے، جس سے ظاہر ہے کہ پرانے طور طریقوں نے نئے اطوار کوراہ دے دی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 1989ء اور پھر 1999ء میں پاک بھارت مذاکرات کی جس شدت سے مخالفت کی تھی، اس کے پیش نظر یہ دورہ ایک بڑی کا میابی ہے، گواس کے روبہ مل آنے میں ایک دہائی سے زیادہ عرصہ لگاہے۔

### دہشت گر دی اور فوجی حکومت

مرس کوایک خودکش جملے میں جملہ آوروں نے پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کو اپنا نشانہ 8 میں بنایا۔ نیوی کی بس میں بم دھا کے سے آگ بھڑک اُٹھی، جس سے سات فرانسیں انجینئر زسمیت 14 افراد ہلاک ہوئے۔ خودکش جملہ آوروں کے جملے سے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے ارکان بال بلج جو کراچی کے بیش علاقے میں واقع فائیو شار ہوٹل میں تھہرے ہوئے تھے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے ارکان اگلی پرواز سے اپنے ملک روانہ ہوگئے جب کہ فرانس کے صدر شیراک نے صدارتی انتخاب میں فتح کی خوشی میں ہونے والی تقریبات کو مختصر کردیا۔ موجودہ برس کے دور میں ہوا، اس دھا کے کا شکار ہونے کے بعد فرانس بھی امریکہ کے ساتھ متاثرہ ممالک میں شامل ہوگیا ہے۔

خون کی طرح انسانی اعضا اور دوسرے اجز اسڑک پر بکھرے پڑے تھے۔ دہشت گردی کے عمل کا واضح نمونہ سامنے موجود تھا۔

طالبان اور القاعدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شدت پیند پاکستان میں پھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ بات قطعی جران کن نہیں ،ان میں بہت بڑی تعداداُن لوگوں کی ہے جنہیں اس وقت بھرتی کر کے پاکستان لایا گیا تھا جب افغانستان کے اندر سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی۔

جب سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا تو کابل فتح کرنے کے لیے عالمی حمایت بھی ختم ہوگئ ۔ 7 یت پسندوں نے بیم محسوں کیا کہ انہوں نے ایک عالمی طاقت کوشکست دی ہے۔ اس لیے وہ دوسری سپر پاورکوبھی شکست دے سکتے ہیں۔ یوں شدت پبندی اور عسکر ّیت پبندی نے جنم لیا۔
سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کشمیر میں عسکر ّیت پبندی کواپنے اظہار کا موقع ملا۔ بھارتی
قبضے پرانتہائی غم وغصہ دیکھنے میں آیا۔ کشمیری ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے تیار تھے اور یوں
1989ء میں وہ اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اُن کی تحریک 1996ء کے آخر میں افغانستان سے تعلق رکھنے
والے عناصر نے ہائی جیک کرلی۔ یہاں تک کہ آل پارٹیز حرّیت کا نفرنس کے لیڈروں کو بھی کونے
کھدرے لگا دیا گیا۔

ابشدت پندتین اطراف یعنی افغانستان، پاکستان اور مقبوضہ کشمیر ہے آگے بڑھنے لگے۔
1996ء میں پاکستان میں جمہوریت کے خاتمے کے بعد افغان عناصر کی حمایت کرنے والے عسکری شدت پندوں کو پاکستان پر کنٹرول حاصل کا موقع ملا۔ انہوں نے انتخابات میں دھاند کی کی اور انتظامیہ پر قبضہ کرلیا۔ جوں جوں نواز شریف غیر مقبول ہوتے گئے توں توں انہوں نے جزل مشرف کی پشت پناہی کرنا شروع کردی کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرلیں۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی کمیونگ بھی انتہا پندی کو شکست دینے کے لیے جزل پرویز مشرف کو تفلیم نجات دہندہ بھی جھتی ہے۔ پاکستان میں بھی بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ انتہا پندی کو شکست دے سکتے دہندہ بھی حاصل ہوا ہے۔ ہی ہوں ایک ایک والے ہی ہے جیسے دہندہ بھی اندوں کی حمایت حاصل ہوا ہے۔ ہی ہے جیسے کسی آتش زن کوآگ بھی انہا نے کی ذمہ داری سونی جائے۔

دہشت گردوں کی کارروائیاں پاکتان کی مشرقی اور شالی سرحد پر، جہاں حالات کشیدہ ہیں، مربوط طریقے سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ گزشتہ برس تتبر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے اس باہمی ربط کو پاکتان کے فوجی لیڈرنے واضح کیا۔ پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ''وہ بڑی برائی (بھارت) سے لڑنے کے لیے چھوٹی برائی (امریکہ) کے ساتھ شامل ہورہے۔''

ہمسابیہ ملک افغانستان کے ساتھ سرحد پرصورت حال فرار ہونے والے القاعدہ کے ارکان اور ان کا تعاقب کرنے والی بین الاقوامی فورس کی وجہ سے کشیدہ ہو چکی ہے۔ مشرقی سرحد، جو بھارت سے ملتی ہے، پربھی صورت حال خطرناک ہو چک ہے۔ بھارت نے اپنی فوجیس سرحد پر لا بٹھائی ہیں اور مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان بھارتی پارلیمنٹ پرحملہ کرنے والے مطلوب افراد کو بھارت کے حوالے کرے۔

جب امریکہ نے القاعدہ کے مفرور ارکان کی تلاش کے لیے پاکتان پر دباؤ ڈالاتو بھارت

کے ساتھ مشرقی سرحد پر حالات کشیدہ ہوگئے۔اس موقع پر پاکتان نے مؤقف اختیار کیا کہ اس کی فوج پہلے ہی سے بھارتی حملے کا دفاع کرنے میں مصروف ہے۔اس لیے وہ مؤثر طور پر امریکہ کی مدنہیں کرسکتی۔اس سے کشمیر کے مسئلے کونمایاں ہونے کا دوہرا موقع ملا۔

گزشتہ برس موسم سرما میں امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد سیل کر کے القاعدہ کے فرار ہونے والے ارکان کو پکڑے ،عسکرتیت پہندوں نے بھارتی پارلیمنٹ پرحملہ کر کے کامیا بی سے دباؤ کو کم کیا۔ ممکنہ ایٹمی جنگ کا خطرہ حقیقت بن گیا۔ بین الاقوامی برداری اس خطرے کودور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوگئی۔

موسم گرما کے آتے ہی امریکہ نے پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھایا کہ وہ شالی سرحداور خطرناک قبائلی افراد کواپنے کنٹرول میں رکھے جوالقاعدہ کے لیے ہمدردانہ روبیدر کھتے ہیں۔ کراچی میں فائیو سٹار ہوٹل کے قریب دہشت گردوں کا حملہ، جس میں فرانسیں اور دوسرے افراد مارے گئے، اس بڑھتے ہوئے دباؤ کا دہشت گردوں کی طرف سے جواب تھا جس نے شہر کوصد ہے سے دوچار کر دیا۔ اس کے تھوڑ ے عرصے بعد 14 مئی کو مقبوضہ کشمیر میں دھا کہ ہوا جس میں نیچا اورعور تمیں ہلاک ہوئیں۔ اس دھا کے سے پاکستانی فوج استان اور بھارت کے درمیان جنگ کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے۔ یوکس اس دھا کے سے پاکستانی فوج ایک مرتبہ پھر بھارت کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود تھی اور بین الاقوامی برادری جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ سیاسی میدان میں بھی بین الاقوامی برادری جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ سیاسی میدان میں بھی بین الاقوامی اس وقت جنرل پرویز مشرف نے صدر رفیق تارڑ کو گھر بھیجنے اور صدارت پر قابض کی وفیط کیا۔
دے رہی تھی اس وقت جنرل پرویز مشرف نے صدر رفیق تارڑ کو گھر بھیجنے اور صدارت پر قابض کی وفیط کیا۔

فروری میں جب جزل پرویز مشرف نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو اُن کے دورے سے چندروز قبل ڈینیکل پرل کواغوا کر کے قبل کر دیا گیا۔اگر کسی کوشک ہو کہ آیا فوجی آمر جمہوری نظام کا درست متبادل تھا تو اسے جائزہ لینا چاہیے کہ اغوا کے عمل سے کس طرح مشکوک انداز میں نمٹا گیا۔

اس کے بعد فوجی آمر نے ریفرنڈم کروایا۔ اپوزیشن نے بائیکاٹ کے ذریعے منفی ووٹ کی کال دی، جس کے نتیج میں 95 فیصد لوگوں نے پولنگ بوتھوں پر جانے سے انکار کر دیا۔

عال ہی میں جزل پرویز مشرف نے ملک کی طوائف الملوکی سے بھری گلیوں میں بارہ سو عسکر تیت پیندوں کو جیل سے رہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں عدالت کے فیصلے کے بغیر بابند

سلاسل رکھنا غلط ہے لیکن اپنے ساسی حریفوں کوعدالت کی طرف سے مجرم قرار دیئے جانے کے

باوجود قیدر کھنے پرکوئی شرمندگی، یا ندامت نہیں ہوتی ہے۔ان میں سے بعض چھ چھ برس سے ایک ایسے ملک میں بغیر کسی ریلیف کے قید میں پڑے ہوئے ہیں جہال کرنل عدالت کے کمرے میں عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔

نو کے عظرت سے سے لے کر کراچی میں دہشت گردی کے حملے تک 130 عسکر تیت پند مجرموں کوجیل ہے رہا کیا گیا۔ راکٹ لانچرز کے ذریعے حملہ کرنے ، سیای قبل کرنے ، بڑے پیانے پرلوگوں کوقبل کرنے اور حالات کو بہن نہیں کرنے کے سلسلے میں وہ کراچی کی گلیوں سے خوب واقف ہیں۔ وہ خفیہ ٹھکانے رکھتے ہیں اور چوری کے ذریعے اپنی سیموں کی مالی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ انہیں ہتھیا روں کے چھے ہوئے دفینے تک رسائی حاصل ہے۔ اُن کے پاس تجربہ اور صلاحت موجود ہے کہ وہ دہشت گردی کی شدت اور پھیلاؤ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اُن لوگوں کورہا کرنے کا بہانہ پیش کیا گیا کہ اُن کی رہائی ہے جزل مشرف کو وہ ووٹ مل سکتے ہیں جو اُن کی مضروریات ہیں۔ جزل پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تصفیہ نہیں کر کئے اور سیاسی لیڈروں پر لگنے والے الزامات سے اِنکار کیا جا تا ہے اور سیاسی لیڈروں کو جا گناہ گھرایا جا تا ہے۔ اس کے لیے منطق میر پیش کی جاتی ہے کہ جزل مشرف کو ایسے شدت پند کنٹرول کر رہے ہیں جو ایک اور دھاند کی شدہ پروگرام کے ذریعے جہوری قوتوں کوختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر معاملہ واقعی ایسا ہی ہے تو اُن کا برسرا قد دار رہنا

پاکتان تخواہوں، پنشن اور دوسری مراعات کے ذریعے اپنی انٹیلی جنس ایجنسیوں پر اربوں روپے خرچ کرتا ہے۔ منتخب مقامی لیڈر راور جونیئر پولیس افسران، طاقت ورآئی ایس آئی، ملٹری انٹیلی جنس، کور آف انٹیلی جنس اور دوسری انٹیلی جنس اور دوسری انٹیلی جنس اور دوسری انٹیلی جنس اور دوسری انٹیلی جنس ایک کوئی وضاحت پیش نہیں کی جاسکتی کہ آئکھیں پاتے ہیں۔ اس طرح کی صورت حال میں اس بات کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی جاسکتی کہ آئکھیں اور کان رکھنے والی اتنی بڑی فورس (جو ہر جگہ موجود ہے) دہشت گردوں، شدت پسندوں اور عسکتریت بسندوں کی نگرانی کرنے کے قابل کیوں نہیں۔

اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ شدت پسندانٹیلی جنس کوریاست کی معاون ساسی پارٹی کے طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔انٹیلی جنس سیاسی پارٹی کو کنٹرول کرنے والے میجر جنزل صدارت کے ایماء پر سیاسی اتحادوں کی تغمیر وتخ یب کے مل میں مصروف ہیں۔غربت کے خاتمے کی قیمت پر افسران اکثر و بیشتر سفر کرتے ہیں،روزانہ الاوکنس لیتے ہیں اور سیاست دانوں سے را بیطے

کرتے ہیں۔ان کا مقصد کنگز پارٹی کی تشکیل اور اکتوبر میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے تا کہ اُن لوگوں کو اقتدار سے باہر رکھا جاسکے جنہیں 1996ء میں اقتدار سے بے دخل کیا گیا تھا۔

حکومت کا تنزلی سے پاگل پن کی طرف جانے کاعمل صرف اس صورت میں رُک سکتا ہے کہ وہ شدت پیند جنہوں نے 1996ء میں اقتدار پر قبضہ کیا تھا انہیں شفاف انتخابات کے ذریعے بدل دیا جائے کیونکہ انہوں نے سیاس تبدیلی کے عمل کوروک رکھا ہے۔ بیصرف اسی صورت میں ممکن ہے جب فوج اور عدلیہ انتخابی اصلاحات پر عمل درآ مدکروانے کے سلسلے میں عوام کے ساتھ شامل ہو جائیں جو جمہوریت کی یقین دہانی کراتی ہیں۔ دوسری صورت میں گزشتہ برس ستمبر میں افغانستان میں شروع ہونے والی جنگ بھارت میں اُن شدت پسندوں کی پشت پر ختم ہوگی جوانسانی زندگیوں سے خطرناک کھیل کھیلنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔

## كىساريفرندم؟

كے ساتھ ضياء الحق سے بھى كہيں برا فراڈ ہونے والا ہے۔ '' فوجى ريفرندم'' دراصل كن م کے ساتھ ضیاء اس سے میں برا برار اس سے م فو م پوائٹ پرصدارت کا حصول ہے۔ قوم ریفرندم کے بجائے روٹی کی طلب گار ہے۔ قومی میں مدحد حکم انوں برعائد سطح پر ذراسی غلطی بھارت کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔جس کی تمام تر ذرمہ داری موجودہ حکمرانوں پر عائد ہوگی نئی حلقہ بندیوں ہے من پیندا فراد کے انتخاب کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ آئین کو یاؤں تلے روند دیا گیا ہے۔عوام ریفرنڈم کا تماشا مستر د کر دیں گے مگر'' فوجی شعبدہ باز'' ضیاء الحق کی طرح 98 فیصدعوا می رائے کے حصول کا گمراہ کن اعلان کرے گا۔ بلکہ لا ہور کے ناظم اور گورنر پنجاب تو ریفرنڈم سے قبل ہی'' فوجی شعبرہ باز' کی فتح کے شادیانے بچا کرحق نمک اداکرنے میں مشغول ہیں۔ریفرنڈم کے تماشے کوضلعی ناظمین اور نائب ناظمین جعلی ووٹوں سے کامیاب بنائیں گے۔ '' فوجی شعیدہ باز''الیکشن سے قبل ریفرنڈم کروا کر عام انتخابات کے لیے دھاندلی کی شفاف بنیاد فراہم کررہے ہیں۔ میں کہتی ہوں مشرف آئیں، وردی اُتاریں،الیکش لڑیں پھر میں دیکھوں گی کہ اُن کوکون ووٹ دیتا ہے۔ ڈنڈے کے زور پرریفرنڈم میں فرضی اکثریت حاصل کرنے کے ممل کو "فوجی شعیده باز" یا کستانی سیاسی کلچر کامستقل حصه بنانا حاجتے ہیں۔سیاست دانوں نے ملکی ترقی اور سالمیت کے لیے ایک ترقی پینداسلامی جمہوری آئین دیا مگرفوجیوں نے اسے بُری طرح یامال کیا اور فوجیوں کی ہوس اقتدار نے ہی ملک کے ٹکڑے کیے۔ بیر سراسر جھوٹ ہے کہ 90 فیصد سیاسی جماعتیں ریفرنڈم کی جامی ہیں۔''فوجی شعیدہ باز'' کو صرف یہ دیکھنا کافی ہے کہ سب سے بڑی جماعت پیپلز بارٹی،مسلم لیگ (ن)،ایم کیوایم اور جماعت اسلامی تو ریفرنڈم کی مخالف ہیں پھر

ریفرنڈم کا تماشاکس کی جمایت ہے ہونے والا ہے؟ بہتر ہے کہ''فوجی شعبدہ باز''ریفرنڈم کا تماشا کر کے قوم کو دوبارہ ضاء الحق عہد کی ظلمت میں نہ اُ تاریں۔ ابھی تو قوم ایک ضاء الحق کے لگائے ہوئے کا نٹوں اور کرچیوں ہے اپنی ایڑھیاں صاف کر رہی ہے۔ پھر وہ کسی نئے ضاء الحق کے زخموں کی تاب کیسے لا سکے گی۔ میں تمام سابی جماعتوں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ریفرنڈم کے جن کو بوتل ہے باہر نکلنے ہے رو کئے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں اُتریں اور جمہوری قدروں کو مزید پامالی ہے بچائیں۔ پاکستان اکیسویں صدی میں نہ توریورس گیئر لگانے اور نہ ہی کسی نئے ضیاء الحق کا متحمل ہو سکتا ہے۔ مشرف اپنے پیش رو کی طرح امیر المومنین بننے سے باز رہیں اور سابقہ تجربوں ہے۔ بیوں سے سبق حاصل کریں۔

پی پی پی نے کل بھی آمریت کاراستہ روکا تھااوراب بھی جمہوریت کے سورج کوآمریت کے گرئان سے بچانے کے لیے اپنا بھر پور کرداراداکرے گی۔ پی پی پی''فوجی شعبدہ باز'' سے مطالبہ کرتی ہے کہ فقط اپنی مرضی کے بجائے الیکٹن کی شکل میں پوری قوم کی مرضی حاصل کرے اور ریفرنڈم جیسا ڈمی ہتھیاراستعال کرنے سے بازرہے۔''فوجی شعبدہ باز''اگرآج بھی شفاف الیکٹن کرواکر گھر چلا جائے تو قوم اسے اچھے لفظوں سے یاد کرے گی مگرا قتد ارکا نشداُن کوائی بات پر لے آیا ہے کہ اب اُن کا اقتد ارکا جنر گزارانہیں۔ دوسری طرف عمران خان ، لغاری ، اظہر، طاہر القادری اور''ہم خیائی'' تماش کے لوگ''فوجی شعبدہ باز'' کی میز سے بچھ بچے کھچ نکڑے اُٹھانے القادری اور''ہم خیائی'' تماش کے لوگ''فوجی شعبدہ باز'' کی میز سے بچھ بچے کھچ نکڑے اُٹھانے کے لیے اُن کے طواف میں مصروف ہیں۔''میں میں'' ہوں کی دٹ لگانے والے قدرت کی جہ آواز لاٹھی کی گونج بھی سنیں۔''میں میں'' ہوں کی دٹ لگانے والے قدرت کی جہ آواز لاٹھی کی گونج بھی سنیں۔''میں' انسان کواکٹر اوقات عبرت ناک انجام سے دوچار کرنے ہے۔

''فوجی شعبدہ باز'' کوعلم ہونا چاہیے کہ بے نظیر بھٹو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی سربراہ ہے اور نواز شریف دوسری بڑی جماعت کا سربراہ ہے۔ دونوں کوالیشن سے باہررکھنا کیا 14 کر وڑعوام کی تو ہیں نہیں؟ دراصل'' فوجی شعبرہ باز'' کوخوف ہے کہ اگر بے نظیر کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے تو وہ اپنی پارٹی سمیت تیسری بارا قتد ار میں آتی دکھائی دیتی ہیں۔ لہذا انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تقریر میں میری الیکشن میں شمولیت کے امکان کوردکر دیا اور مجھے پاکستان میں آتی نے سے روکا۔ اقتصادی بہتری کے تمام دعوے جھوٹ کا بلندہ ہیں اور اقتد ارکو قائم رکھنے کی ذاتی خواہش ہے۔ '' فوجی شعبدہ باز'' نے ضیاء الحق اور ایوب خان کی جدید انداز میں نقالی کی ہے۔ طال نکہ آئین میں صدارتی انتخابات کا طریقہ درج ہے۔ مشرف وہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ حالانکہ آئین میں صدارتی انتخابات کا طریقہ درج ہے۔ مشرف وہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس لیے کہ

انہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا لہذا وہ گن بوائنٹ پرعوا می رائے کواغوا کرنے چل پڑے ہیں۔

میں روزنامہ''نوائے وقت' کے ایڈیٹر کی جرائت مندانہ آواز کوخراج تحسین پیش کرتی ہوں۔
تمام کا کم نگاروں اور اخبار نو یہوں سے استدعا کرتی ہوں کہ وہ''نوائے وقت'' کی طرح اپنے ضمیر کی آواز کو بلند کریں۔اب صحافت اور عدالت کا کڑا امتحان ہے۔ دونوں اداروں کوعوا می رائے کو مقدم رکھتے ہوئے صدر کوغیر آئینی اور غیر جمہوری اقدام سے باز رکھنے کے لیے اپنا کردارادا کرنا ہوگا۔
''فوجی شعبدہ باز'' نے سینئر دانشوروں اور کا لم نگاروں کی سوچ کا مذاق اُڑا کرایک معزز طبقے کی تو بین کی ہے۔ آج اخبارات ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری حکمران کوتو ''لیڈسٹوری'' پرجگہ دے رہے ہیں مگر ملک کی دو بڑی ہیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے بیانات ایک، یا دو کا لمی اور ڈی انداز میں شاکع کر کے صحافت کا مذاق اُڑا رہے ہیں۔اس معالمے میں بھی انصاف ہونا چا ہیے۔ انداز میں شاکع کر کے صحافت کا مذاق اُڑا رہے ہیں۔اس معالمے میں بھی انصاف ہونا چا ہیے۔ مرف کرے۔سرکاری خزانے سے نظمین پر جومشرف کے جیائے بے روزگاروں کے روزگار پر صرف کرے۔سرکاری خزانے سے ناظمین پر جومشرف کے حق میں اشتہارات دے رہے ہیں اُن

فوج کا سیاست میں مستقل کردار ملک کوخوفناک بحرانوں سے دوجیار کرسکتا ہے۔ ہیرونی مداخلت کی اجازت پر بہنی مشرف کے اقدامات سے بیا حساس بڑھ رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات خود سنجالنے کے قابل نہیں رہے۔ جزل مشرف نہ صرف آئندہ 22 برسوں کے لیے اقتدار کے خواہش مند ہیں بلکہ وہ مزید 5 سال تک آرمی چیف بھی رہنا چاہتے ہیں گویا وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے مقدر سے کھیل کرائس کے مزید کھڑے کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی قوم بھی اجازت نہیں دے گی۔

#### افغان خواتين

م دنیا میں ڈرامائی تبدیلیاں ہورہی ہیں۔ان تبدیلیوں میں افغان خواتین کی زندگی میں آئی تبدیلیاں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ طالبان کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد افغانستان کی خواتین گھٹن کی فضا ہے نکل کرآزادی کی سانسیں لے رہی ہیں۔اب انہیں اپنی مرضی سے پہنے، اوڑھنے ،کہیں آنے جانے اور کام کرنے کی آزادی ہے۔

افغانستان کے معاشرے میں خواتین کے لیے بدلی ہوئی فضا کواس بات سے بھی محسوں کیا جا سکتا ہے کہ نامزد کرزئی حکومت میں دوخواتین کووزیروں کے عہدے دیۓ گئے ہیں۔ان میں سے ایک خاتون ملک کی نائب وزیر اعظم ہوں گی۔ یہ اعلیٰ عہدہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان میں خواتین پراعتاد کا اظہار کیا گیا ہے۔

یہ سیاسی کا میابی اس جدوجہد کے نتیجہ میں خواتین کو ملی جس میں انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ۔ افغان خواتین طالبان مخالف مہم میں سرگرم رہیں ۔ افغان خواتین کی اس مہم کی ساری دنیا میں مختلف گروپ اقوام متحدہ کے ساری دنیا میں مختلف گروپ اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے افغانستان جناب لخد دابرا ہیمی کے ساتھ بات چیت کے لیے جرمنی کے شہر بون میں اکسٹے ہوئے، اس وقت اٹلی کی پارلیمنٹ کے ممبر کی سربراہی میں خواتین کا ایک گروپ بنا جس نے کابل کی انتظامیہ میں خواتین کا ایک گروپ بنا جس نے کابل کی انتظامیہ میں خواتین کی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔

اس پس منظر میں ایک خاتون نے اس بارے میں اہم کر دارا دا کیا۔اس کا نام ایما یونینو ہے۔ وہ دنیا بحر میں دیگرخوا تین گرویوں سے مل کر اس بات کویقینی بنار ہی تھیں کہ مکم دسمبر کوساری دنیا میں خواتین کوافغانستان کے نے نظام میں نمائندگی دینے کے لیے مطالبہ کیا جائے۔

افغانستان کے پڑوی ملک پاکستان میں بھی خواتین سرحد پارا پی خواتین بہنوں کی حمایت میں جمع ہوئیں۔

پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین عہد یداراورسابقہ ممبران پارلیمنٹ اسلام آباد آئیں تا کہ وہاں اقوام متحدہ اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے افغان خواتین کی حمایت میں مظاہرہ کریں۔انہوں نے اقوام متحدہ کو افغان خواتین کی افغانستان میں نمائندگی کے بارے میں سفارشات پیش کیں۔ پاکستان میں خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑااور فوجی حکومت نے اُن خواتین کے خلاف پولیس استعمال کی اور چند خواتین کارکنوں کو گرفتار بھی کیالیکن بیخواتین ثابت قدم رہیں۔

محتر مہ بوخیو کے اس اقدام سے بین ظاہر ہوگیا کہ پوری دنیا کے سارے اہم گروپوں کا تعاون کتنا ضروری ہے۔ ٹیکنا لوجی نے مراسلات کی ترسیل اور لوگوں کے ایک دوسر سے سے رابطہ کو بہت آسان اور ستا بنادیا ہے۔ بیم ظاہر سے ساٹھ ملکوں میں کیے گئے جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب جب کہ افغانستان میں جنگ کے بعد عوام دوبارہ اپنی زندگی کو معمول پر لانے کی کوششیں کررہے ہیں بین الاقوامی برادری ہے اُمید کی جارہی ہے کہ وہ ایک اہم کردارادا کر سے گی۔ بون میں ہونے والی بات چیت کی کامیا بی کا بڑا انجھاراس بات پر ہے کہ افغان پارٹیاں اس حقیقت سے آشنا کی کریں کہ افغانستان کے معاشر سے کی تعمیر کے لیے اقتصادی تعاون کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک سے اُمید کی جارہی ہے کہ وہ اس بارے میں سب سے اہم کردارادا کر ہے گا۔ ایسویں صدی میں خواتین اہم سیاسی قوت کے طور پر اُنجر رہی ہیں۔ اُن سے اُمید کی جارہی ہور ہی میں میں اُن سے اُمید کی جارہی

ا پیسویں صدق یک مواین اہم سیا ی فوت کے طور پرا جررہ کا ہیں۔ ان سے امیدی جارہ ہی ہے کہ وہ سامنے آکر بچوں کی مگہداشت اور خاندان کی بھلائی اور بہتری کے مسائل کے لیے حکومتی اور قومی سطح پر نمٹیں گ ۔ یہ بھی اُمید کی جارہی ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی اقتصادی بحالی کرتے ہوئے خواتین پرخصوصی توجہ دے گی ۔

کھے ورمیان رشتہ کاب کیا۔
انہوں نے کہا کہ جو ملک تضادات میں اُلجھے ہوئے ہیں وہ غریب ہیں۔اب یہی دانشورایک اہم
رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ خواتین کے حقوق اور غربت کے درمیان ہے۔ جوممالک خواتین کو اُن
کے حقوق دیتے ہیں وہ ملک غربت ختم کرنے کے لیے بہتر طور پر عمل کر سکتے ہیں اور وہ تعلیم اور
صحت کی سہولتوں کے لیے بہتر ذرائع پیدا کر سکتے ہیں۔صحت اور تعلیم پرخرج کرنے سے وہ ممالک

اس وقت افغانستان میں خواتین اور مردول کے درمیان بہت فرق ہے۔ پاکستان میں بھی خواتین اور مردول کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بہر حال بین الاقوامی برادری خواتین کے حقوق پر توجہ دینے کی وجہ سے بیفرق کم کرنا چاہتی ہے۔

بچیلی چوتھائی صدی میں دنیا مجر میں خواتین کی حالت میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ پرانے دقیانوی خیالات کی جگداب نے معیار نے جگہ بنالی ہے۔ یہ نئے معیار خواتین کوسا منے لا کرمعاشرہ کی تغییر میں ایک اہم کر دارادا کرنے میں مددد ہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی خواتین کو بڑا فاصلہ طے کرنا ہے۔ ابھی بھی ترقی یافتہ ملکوں، جیسا کہ امریکہ، میں بھی خواتین کی آمدنی مردوں کے مقابلہ میں کم ہے، حالانکہ خواتین کا مبھی مردوں کے برابر کرتی ہیں۔خواتین کے پاس کم سرمایہ اور ذرائع میں کم سرمایہ اور ذرائع میں۔ ابھی بھی پارلیمنٹ، تجارت، پیشہ ورانہ کاموں، بیورو کر لیک اور فوج، وغیرہ میں عورتوں کی نمائندگی بہت کم ہے۔

اب مزیدخوا تین کے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میصورت حال تبدیل ہوجائے گی۔
اقوام متحدہ کی جانب سے خواتین کی بیجنگ کانفرنس اس حوالے سے نہایت اہم اقدام تھا۔
ساری دنیا ایک جگہ جمع ہوئی اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے کا عزم کیا۔ پاکستان بھی
1995ء کے اس اجلاس میں شامل تھا اور پاکستان نے اس کونشن پر دستخط کیے جس میں خواتین کے خلاف تعلیمی میدان میں تعصب ختم کرنے کا عبد کیا گیا تھا۔

پچھلے سال حالات نیزی سے تبدیل ہوئے۔ جب تک طالبان اقتدار میں تھے اُس وقت تک افغان خوا تین کی بہتری کی کوئی اُمید نہیں تھی ۔لیکن ورلڈٹریڈ سینٹر پرحملوں نے صورتِ حال یکسر بدل دی۔ کہا جا تا ہے کہ دنیا اب بھی بھی پہلے کی طرح نہیں رہے گی ۔ کتابیں اور رسالے اس موضوع پر شائع ہورہ ہیں ۔ لیکن افغانستان اور پاکستان میں عوام کوعلم ہے کہ دنیا کی اس تبدیلی کے حوالے سے ایک اہم عضر موجود ہے اور وہ عضر ہے خوا تین کے حقوق اور کر دار جووہ افغانستان میں حاصل کریں گی۔

افغانستان میں جس گروپ کو سب ہے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ خواتین ہیں۔ ہیں سالوں تک انہوں نے جنگ اور موت کا سامنا کیا۔ اُن کے مرد حضرات ایک کے بعد ایک کرکے مارے جاتے رہے ۔ خواتین جوانی میں ہیوہ ہوگئیں۔ وہ جوان مائیں نہتو کوئی کام کر سکتی تھیں اور نہیں انہیں گھرسے نکلنے کی آزادی تھی ۔ لیکن اس کے باوجود انہیں اپنے بھو کے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ اُن کی زندگیاں عذاب تھیں لیکن انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کی خاطر سارے مصائب

وآلام كاسامنا كيا-

افغان خواتین کی جدوجہد چیلنجوں کے سامنے بہادری کی داستان ہے۔ ہزاروں مشکلات کے باوجودیہ نا اُمیدی، تکلیف اور د کھ درد کا سامنا کرنے کی داستان ہے۔

امن کی فضامیں رہنے والوں کو اس بات کی خرنہیں ہوتی کہ جنگ کی فضامیں رہنے والی خواتین پر کیا گزرتی ہے۔ امن کی فضامیں رہنے والی خواتین اس وقت تک جنگ کوئہیں سمجھ سکتیں جب تک کہ خدا تعالیٰ ان سے امن کی صورت نہ واپس لے لے۔ افغان خواتین کے جذبہ سے بہت کچھ سکھا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سبق سے ہے کہ انہوں نے امن کے لیے سب پچھ بہادری سے برداشتہ کیا۔

امن ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ جنگ انسانیت کا لبادہ نوچ بھینکتی ہے۔ بہت سارے مہاجرین انسانیت سے نیچ کی سطح پر کیمپول میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اُن کے بیچ بھوک سے بلبلاتے ہیں اور اُن کے جسم لاغر ہو چکے ہیں۔افغانستان میں خواتین کی حالت بھی خراب تھی ، وہ زندہ در گورتھیں۔

لا تعداد کمی راتیں اور دن اُن خواتین نے بہت ہی کم اُمید کے ساتھ گزارے۔ایک پوری نسل جنگ میں پروان چڑھی۔اب اس نسل کووہ موقع ملا ہے جواُن کے والدین کونہیں ملا تھا۔اب نئی افغان حکومت میں خواتین کے وزیروں کے عہدوں پرتقرری کے بعد افغانستان نے آگے گی جانب ایک بڑا قدم اُٹھایا ہے اور اس موقع پر ساری دنیا کی خواتین اُن کے لیے نیک خواہشات رکھتی ہیں۔ایک خاتون کی کامیا بی ساری خواتین کی کامیا بی ہوتی ہے۔

# وفاتی بجٹ2002-2001ء! وزیر خزانہ کی نا کامیوں کی داستان

و فی فی ہے۔ درصت الفاظ میں ایک ' میں ہاہم مخالف و مضاد عناصر کوا کھا کر کے بنایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ بجٹ دگرگوں معاثی حالات اور مالی اعداد و شار کے ہیر پھیر کا منبع ہے، جے سادہ الفاظ میں ایک ' سٹیر یو ٹائپ' ' بجٹ ہی کہا جانا چا ہے۔ بجٹ معاملات کو بیجھنے والے یقیناً اس سے مایوں ہی ہوئے ہوں گے کیونکہ اس بجٹ میں سرکاری ماہرین نے قوم کے سامنے جواعداد و شار پیش کیے ہیں، دراصل صورت حال اُس سے کہیں بُری ہے۔ بجٹ کے حق میں دیئے گئے دلائل اس لیے بود ہے ہیں کونکہ متعارف کرائی گئی پالیسیوں کو مملی جامہ پہنائے جانے کے بعدوہ نتائج یقیناً حاصل نہیں ہو سکیں گے، جن کا دعویٰ حکومتی تر جمان کر رہے ہیں۔ سٹیٹ بنک آف نیاکتان نے بھی اپنی اقتصادی جائزہ رپورٹ میں جو حقائق پیش کیے ہیں وہ بجٹ میں دیئے گئے اعداد و شار سے کہیں میں نہیں کھاتے۔ ساتھ ہی قومی بیداوار کی شرح نمو میں بھی منفی رجان دیکھنے میں آیا ہے۔ درست الفاظ میں تو یہی لکھنا پڑے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور قومی پیداوار کی شرح نمو میں بھی منفی رجان و کیھنے کا نقابل قومی ترق کی شرح کومنی ڈگری پر ہی دکھا تا ہے۔ درست الفاظ میں تو یہی لکھنا پڑے گا کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور قومی پیداوار کی شرح نمو کی نیداوار کی شرح کومنی ڈگری پر ہی دکھا تا ہے۔ درست الفاظ میں تو کی فی ڈگری پر ہی دکھا تا ہے۔

ملٹری لیڈر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں بجٹ ملٹری لیڈر کی سربراہی میں ہونے والے قومی اقتصادی کونسل اور دروغ گوئی کے مطاوری دی گئی۔ بدتھتی سے ہمارے ماہرین نے غلط اعداد وشار اور دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے اصل حقائق کوعوام سے چھپایا ہے، جوقوم سے صرح بددیانتی کے مترادف ہے،

حالانکہ بجٹ مرتب کرنے والے سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں پیش کی گئی معیشت کی زبوں حالی اور قومی اخبارات میں اس کی اشاعت سے بے خبر نہیں تھے۔اسے حکومت کے مالیاتی منیجرز کی مددیانتی کہا جائے، یا پھر حقائق ہے بے خبری؟ مصورت حال وزیرخزانہ کے لیے ایک چیلنج ہے کم نہیں۔ سلے ہی سال معاشی اہداف کے حصول میں نا کا می بران کی اچھی خاصی کبی ہو چکی ہے۔ان سے تو یمی توقع کی جارہی تھی کہ وہ معیشت کی بہتری کے لیے فنڈ ز کے نئے ذرائع تلاش کریں گے اور یوں غیرملکی امداد کےسہارےمعیشت کی کشتی کواس بھنور سے زکال لیں گے،لیکن ایبا ہونہیں سکا۔ تا ہم موجودہ معاثی ڈھانچے کو ہدنے تقید بنانا ایک بے معنی ی بات ہے، درحقیقت معیشت اس قدر بُری حالت میں ہے کہ ہم سے سنھالے نہیں سنجل رہی۔اقتصادیات کے تقریباً سبھی شعبوں میں گراوٹ کار جحان ہے،اور پھر وقباً فو قباً اسے ملنے والے''معاشی دھیجے'' بھی اس کی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوئے ہیں۔ان حالات میں بیرون ملک خدمات سرانجام دینے والے پاکستانی ا بنی جگہ ایک علیجد ہ خوف کا شکار ہیں۔ وہ محض اس خدشے کے تحت رقوم بنکوں کے ذریعے نہیں بھجواتے کہ کہیں پھر ماضی کی طرح معاشی بدحالی کے ہاتھوں''بلک میل'' ہوکر حکومت فارن کرنسی ا کاؤنٹ منجمد نہ کر دے۔ بہرونی سر مایہ کاری کے رُک جانے کی ایک بڑی وجہ ملک کے یہی غیریقینی حالات ہیں۔اسی باعث ہمارے زرمبادلہ کے ذخائر بھی خطیرناک حد تک کم ہوگئے۔اسی اثناء میں ورلڈ بنک نے 350 ملین ڈالر کی قبط جاری کر کے جمیں وقتی طور پراس صورت حال ہے نکال لیا۔ ہم جن اقتصادی حالات میں زندہ ہیں اُن میں آ گے کی طرف دھکا لگانے کے لیے قرضوں کی ضرورت ہے جوہمیں ملنے کے باوجود ہمارے لیے فائدہ بخش ہونے کے بجائے اُلٹا نقصان رساں ثابت ہورہے ہیں۔اُویر سے بجٹ توافق وتصادم کا ایک امتزاج ہوتا ہے اور سیاست کے ذریعے ہم توافق وتصادم کے فرق کو کم کر سکتے ہیں۔سائٹمل دوطرح سے کام دکھا تا ہے:ایک طرف تو تصادم کو ہوا دیتا ہے اور دوسری طرف موافق عناصر کو باہم یک جا کر کے عدم اتفاق ختم کر دیتا ہے۔ یہاں سفارتی تدبر ہے عاری وزیرخزانہ کومخالف نظریات کے حامل افراد ہے واسطہ پڑا ہے،جنہیں ہم بیورو کریٹ کہتے ہیں۔جس بات پرزیادہ زور دیئے جانے کی ضرورت ہے وہ اس طریق کار ہے متعلق ہے جواب بہت برانا ہو چکا ہے لیکن اب بھی ہمارے ہاں بجٹ اسی فرسودہ طریق کوسا منے رکھ کر بنایا جاتا ہے ، اور اس حقیقت کوسرے سے ، ی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ بیکس طرح سے ہماری قوم کو تا ہی کے دہانے کی طرف دھکیل رہاہے۔اگر چیمسٹر شوکت عزیز نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں لیکن صورت حال یہی ہے کہ وہ معاشی بحالی کے لیے تا حال کوئی قابلِ عمل اور

نتیجہ خیز پروگرام تشکیل دینے میں نا کام رہے ہیں۔

بجٹ میں پیش کردہ اعداد وشارانتہائی گمراہ کن ہیں اوراُن کی بنیاد پرمرضی کی حکمتِ عملیاں تیار کرنامشکل امر ہے۔ جزل مشرف کے ایک سالہ دورحکومت کی طرح بیاُن کا پیش کردہ بجٹ بھی مایوس کن ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اقتصادی نمو کی نسبت قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرضوں میں اضافہ اوراُن کے تسلسل سے کوتا ہی برتنا ہمیشہ تنگین مالی مسائل کا ماعث بنتے رہے ہیں۔

پہلامسکا تو می آمدنی کا تخینہ لگانے کے طریقے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ بوشمتی سے بحث مرتب کرنے والی قو توں کی سمت درست نہیں۔ ہمیں توافق و تصادم کے فرق کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس پالیسی میں بھی بے شار خامیاں ہیں۔ اگر چہاہے بہتر بنانے کی کوشٹیں تو بہت کی گئیں لیکن اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے کہ ٹیکس پالیسی ثقافتی بند شوں سے لگاؤ کھاتی ہو اور اُن سے ہم آ ہنگ بھی ہو۔ حکومت کی نئے ٹیکس دہندگان تک رسائی کے باو جود اس بات کے مواقع انتہائی کم ہیں کہ وہ اپنے مقرر کر دہ اہداف کے مطابق ٹیکس اکٹھا کر پائے گی۔ یہاں پھرسیاس تعلقات کا پہلوسا منے آتا ہے۔ حکومتی اخراجات پر ہمیشہ ہی تنقید ہوتی رہتی ہے۔ دفاعی اخراجات اگر چہ حکومت کی صواب دید ہے تاہم انہیں ان مما لک سے زیادہ ہر گر نہیں ہونا چاہیے جن سے ہم آمدنی چالیت ہیں۔ یہا کے حکومت کا ہدف پورانہیں ہوتا اور وہ مزید ٹیکس لگاتی ہے ہیں۔ یہ تیجاً حکومت کا ہدف پورانہیں ہوتا اور وہ مزید ٹیکس لگاتی ہے جس سے ٹیکس چوری کے دبوان کو اور تقویت ماتی ہے۔

مندرجہ بالا حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ معاشی بحالی کے جو دعوے وزیر خزانہ کررہے ہیں ان میں سرے سے جان ہی نہیں۔ بہت می بنیادی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے جو کہ اعداد و شار کی ایک مخصوص زبان ہے اوراس زبان کو بگاڑ کر ماہرین ویسے ہی بیان کررہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، لیکن معاشی استحکام کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں ان اعداد و شار میں کوئی حقیقت محسوس نہیں ہوتی۔ در حقیقت ہم معاشی بدحالی کا بُری طرح سے شکار ہیں۔ ہماری معیشت کی حالت اس ریلوے انجن کی ہی ہے جس میں بھا ہی نہیں اور ہم اس میں فرسودہ طریقوں سے تیل ڈال کراسے تھیٹ رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار مسٹر شوکت عزیز ہیں جو اس انجن کو تیل فراہم کرنے کے جدید ذرائع ڈھونڈ نے میں ناکام رہے ہیں۔ ملک پر قرضوں کا بہت بڑا ہو جھ ہے اور بہتا ہی کے دہانے برگھڑ اسے۔ حالات میں بہتری کے بجائے بگاڑ ہی آتا جا

رہا ہا اور اس کی وجہ ہماری گرتی ہوئی معاشی سا کھ ہے۔ ہمیں سیاسی تبدیلی سے پیدا ہونے والے حالات پر نظر رکھنا ہوگی اور ماضی، حال، اور مستقبل کے فرق کوسا منے رکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ بحث اب بھی کارکردگی کا بیانہ، قوت عمل اور حکومت چلانے کے بارے میں حکمت عملی کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ بجٹ اقتصادی معاملات اور موثر بہ لاگت (Cost effective) ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے مستقبل کو مزید در خشاں بنا سکتا ہے۔ آج کل بجٹ محدود دائرہ میں قید دکھائی ویتا ہے۔ آج کی بجٹ محدود دائرہ میں قید دکھائی ویتا ہے۔ آج بھی بجٹ کو پرانی ترجیحات کے مطابق مرتب کیا جا رہا ہے جس سے حکومت کے پاس اپنے منصوبوں پڑمل درآ مدکا امکان کم ہوکر رہ جاتا ہے۔

دوسرا مسکد غیریقینی پن ہے۔ بجٹ تخینہ جات طویل مدت سے غیریقینی صورت حال کا شکار رہے ہیں۔اس کی دو وجو ہات ہیں: ایک بید کہ معیشت خود غیریقینی پن کا شکار ہے اور دوسری بید کہ فوجی حکومت کی چھوٹی اور جز وی ترجیحات بوی معاشی ترجیحات میں بدل چکی ہیں۔ بجٹ کی حالت اس غیریقینی کیفیت سے کسی لحاظ سے ہم آ ہنگ نہیں۔ بجٹ کے ضابطے بھی اس کیفیت سے چھٹکارہ نہیں دلا سکتے۔

اس غیریقینی بن سے حسب ذیل کوششوں سے محفوظ رہا جاسکتا ہے: سیاسی استحکام کے لیے تبدیلیوں کو واضح ہونا جا ہے۔

جہاں مواقع موجود ہوں وہاں معاشی اُمور کی ترجیحات کوتر کنہیں کرنا جا ہیے۔ عام طور پر مواقع کے حصول کے لیے منڈیاں ساز گار ہیں۔

تیسرا مرحلہ مالی شعبے سے متعلق ہے۔ بجٹ میں دواُمورکوروایتی کہا جا سکتا ہے، ایک نیہ کہ فیکس کے دائر ہے کو وسیع کرنا اور دوسرا حکومتی اخراجات میں کمی کرنا۔ پاکستان میں یہی جھگڑا کھڑا ہے کہ ٹیکس کون دے گا اور اس سے فائدہ کون اُٹھائے گا۔ ٹیکس کا بوجھ کس طرح تقسیم کیا جائے۔

#### موت ایک وزیر کی!

میں ہونے والی پاکتان کے سابق وفاقی وزیر عمر اصغر خان کی موت پرشکوک و کر اسلامی ہونے والی پاکتان کے سابق وفاقی وزیر عمر اصغر خان کے بادل اُمنڈ رہے ہیں۔ عمرایخ کمرے میں اُس وقت مردہ پائے گئے، جب اُن کے اہلِ خاندان نے اُن کے کمرے کا دروازہ (نہ کھلنے پر) توڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے اور اس ضمن میں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط بھی چھوڑا ہے۔ اُن کے قریبی ساتھیوں نے اس بات کی نفی کی ہے کہ عمر اصغر خان مایوس ہورہے تھے۔ حکومت نے اُن کی موت پراظہار رنج وغم تو کیا، مگر اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت محسوں نہیں گی۔

بعض لوگ عمر اصغری موت کا تعلق پنش فنڈ زکے غائب ہونے اور این جی اوز کے فنڈ زکی غیر مناسب آڈیٹنگ ہے جوڑتے ہیں، جوگزشتہ بلدیاتی انتخابات میں صرف کیے گئے تھے۔عمر اصغری موت ایسے وقت میں واقع ہوئی ہے، جب امریکہ القاعدہ کو ملنے والے فنڈ زکے ذرائع کی تحقیقات اور'' کالے دھن کو' سفید'' کرنے کے طریقوں کی تلاش پرار بوں ڈالر صرف کر رہا ہے۔ اگر چہ القاعدہ افغانستان سے غائب ہو چکی ہے مگر اس کے ارکان کی تلاش پاکستان کے پہاڑی دروں میں جاری ہے۔

ذرائع ابلاغ کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ القاعدہ کے قائد اسامہ بن لا دن پاکستان کے قبائلی علاقہ میں پناہ گزین ہیں، مگر اسلام آباد کے فوجی آ مراس کی تر دید کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بالکل ظاہر ہے کہ القاعدہ کوختم کرنے کی کوششوں کا مرکز پاکستان میں منتقل ہو چکا ہے۔ عمر اصغر کے غمز دہ خاندان نے حکومت کومور دالزام نہیں گھہرایالیکن اُن کی موت عالمی سطح کے عمر اصغر کے غمز دہ خاندان نے حکومت کومور دالزام نہیں گھہرایالیکن اُن کی موت عالمی سطح کے

سیورٹی معاملات کے تناظر میں ہوئی ہے۔ عمراصغری وزارت این جی اوز کے وسیح فنڈ زکی گران تھی، جوگزشتہ سال اگست میں منعقد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوران صرف کیے گئے، گر وزارت نے اس پر دھیان نہ دیا۔ ان دنوں این جی اوز کا معاملہ بھی متنازعہ ہور ہا ہے، ان میں سے بعض کے بارے میں اس شبہ کا اظہار کیا جارہا ہے کہ وہ بعض عسکری تنظیموں کی''فرنٹ تنظیمیں' تھیں، جن پر اب پابندی عائد کی جا چی ہے۔ یہ پابندی 11 ستمبر کے امریکہ میں حملوں کے بعد عائد کی گئی تھی۔ امریکہ کے صدر نے بھی بعض ٹرسٹوں پر پابندی عائد کی ہے، جو بظاہر رفا ہی اور معاشرتی ایدادی کا موں کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ عمراصغر کی وزارت حکومت کے زیر کنٹرول معاشرتی ایدادی کا موں کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ عمراصغر کی وزارت حکومت کے زیر کنٹرول بیشن فنڈ زکی بھی ٹکران تھی، جو بڑی رقوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ عمراصغر نے پنشن فنڈ میں 10 کروڑ فرار کے غین کی خبریں عام ہونے کے فوراً بعد مشرف کی کا بینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان پر اس غین کے سلط میں کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمراصغر کو بہت کی اندرونی باتوں کاعلم تھا۔

معمر ملازموں کی پنشن کے فنڈ ز (EOBI) کے غین کی خبروں کے بعداس معاملہ ہے متعلق عمر اصغر کی بیخودکثی، اس نوع کی دوسری واردات ہے۔ جس اکا وُنٹٹ نے ان فنڈ ز کوا کی او بی آئی ہے ایک بنک میں منتقل کیا تھا، جہاں ہے بیوفنڈ ز غائب ہوئے، اس نے بھی''خودکثی'' کی تھی۔ فنڈ ز میں غین کا معاملہ بھی تحض حادثاتی طور پر سامنے آگیا تھا۔ بیمعاملہ ایک دیانت وارافسر نے تحقیقات کے دوران دریافت کیا، مگراس دیانت وارافسر کی جرت کی انتہا نہ رہی، جب اسے کوئی انعام دینے کے بجائے اس کے خلاف مقدمہ شروع کر دیا گیا، جب کہ وہ انعام کی توقع کر رہا تھا۔ اس نے قومی احتساب بیورو (نیب) کے چیئر مین کو 3 اگست، 2001ء کو اپنے خلاف مقدمہ کے بارے میں تحریری شکایت بھی کی۔ اس نے نیب کے چیئر مین کو جور پورٹ بھیوائی وہ 114 صفحات پر بارے میں تحریری شکایت بھی کی۔ اس نے نیب کے چیئر مین کو جور پورٹ بھیوائی وہ 114 صفحات پر بارے میں تو بھی اس کے خط ، یا اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ اس کے بعد ہی نیب کے چیئر مین کو بھی ان کے منصب سے الگ کر دیا گیا اوران کا منہ بندر کھنے کے لیے انہیں ایک صوبے کا گورز مقرر کر دیا گیا۔ قبل از یں جب وہ واشکٹن میں سرکاری فرائض انجام دے رہے تھے تو انہوں کے جعلی ڈ الروں کا معاملہ بھی اُٹھا ہا تھا۔

ابھی یہ کہنا تو قبل ازوقت ہوگا کہ غبن شدہ روپے کا تعلق سکیورٹی ایجنسیوں سے ہے،القاعدہ سے ہے،القاعدہ سے ہے،عسری تشدد پیندوں سے ہے، یا اُن کر پٹ مجرم گروہوں سے ہے جو ملک میں کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔بعض شائع ہونے والی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ طیارہ کے اغوا

کنندہ عطاء کو (پیطیارہ ورلڈٹریڈسنٹر سے ٹکرایا تھا) جورقم ملی تھی، وہ اسلام آباد کے راستے گئی تھی۔
1993ء میں مہران بنک کی اچا تک ناکامی کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ سکیورٹی ایجنسیال غیر قانونی طور پر سرکاری فنڈز کا استعال کررہی ہیں۔ عمر اصغر کے والد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں اس سلسلے میں کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ اس غیر قانونی حرکت میں ملوث ایک شخص ان دنوں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں، دوسرے صاحب پنجاب میں امن وامان کی نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہیں اس وقت شہرت ملی، جب ڈینئیل برل کے مبینہ قاتل نے خود کو اُن کے حوالے کیا۔ اس دوران پیرس (فرانس) میں ایک اور پاکستانی بنگ آفیسر کو گرفقار کیا گیا۔ یہ گرفقاری فرانس) میں ایک اور پاکستانی بنگ آفیسر کو گرفقار کیا گیا۔ یہ گرفقاری فرانسیں حکام کی ہدایت پر عمل میں آئی۔ اس آفیسر پر کالے دھن کوسفید کرنے کا الزام عاکد کیا گیا تھا۔ بعض دوسرے پاکستانی بنگ بھی، جن میں بینگرزا یکو پی دھن کوسفید کرنے کا الزام عاکد کیا گیا تھا۔ بعض دوسرے پاکستانی بنگ بھی، جن میں بینگرزا یکو پی بھی شامل ہے، اچا تک بیٹھ گئے۔ ان کا آڈٹ بڑی خاموثی کے ساتھ کیا گیا۔ مگر کیا حقائق سامنے آئے، عوام کو کچھ پیتر نہیں۔

الی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ پاکتان کی فوجی حکومت ہیرون ملک ایک ' درسٹ' قائم کرنا چاہتی ہے، جس میں بھاری رقوم ہوں گی۔ ٹرسٹ ہیرون ملک قائم کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ اسے ''کریٹ سیاست دانوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔'' ایک شخص نے ٹرسٹ سے امداد کے لیے رابطہ پیدا کیا تو اُسے بتایا گیا کہ بیرو بہتو نجکاری کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے اوراس کا استعال سٹیٹ بنک آف پاکستان کے ذریعے ہوگا۔ مزید برآں اس رقم کوسوشل سکیورٹی کے تحت ادائیگیوں کے بیاستعال کیا جائے گا۔ بیپیش کش بڑی مشتبہ اور مشکوک ہے۔ نجکاری کا عمل تو عالمی بنک، یا ملک کی وزارت نزانہ سے چھپا کرنہیں رکھا جاسکتا۔ پھرسوشل سکیورٹی کے ذیل میں ادائیگی تو کسی خفیہ بیرون ملک شظیم کے بجائے متعلقہ وزارت کے ذریعے کی جاتی ہے۔ چنانچ شک اورامکان ہے کہ بیرون ملک شخیم کے بجائے متعلقہ وزارت کے ذریعے کی جاتی ہو بیان کیا جارہا ہے، بلکہ پچھاور ہے۔ اس فنڈ میں موجودرقم کا ذریعہ حصول اور استعال وہ نہیں، جو بیان کیا جارہا ہے، بلکہ پچھاور ہے۔ اس فنڈ میں موجودرقم کا ذریعہ حصول اور استعال وہ نہیں، جو بیان کیا جارہا ہے، بلکہ پچھاور ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فنڈ ز آخر کس کے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہے آئے ہیں، کہاں ہیں آئی ہیں اور کے خطر سے ہیں؟

اسلام آباد نے غیرمکی زرمبادلہ میں اضافہ کے لیے 240 ارب روپے کے نوٹ چھاپے ہیں۔اس بارے میں بھی بہت ی گفتنی و نا گفتنی با تیں ہورہی ہیں۔کہا جا تا ہے کہ کئی سرکاری افسر سوٹ کیس بھر کر روپے لے کر گئے تا کہ کھلی منڈی سے ڈالرخریدے جائیں۔ آفیسروں کو اس پر کمیشن حاصل کرنے کی بھی آزادی تھی۔اس روپے کو 4 ارب 50 کروڑ ڈالر میں تبدیل کرلیا گیا،

لیکن اس بات کاکسی کو پچھ پہتنہیں کہ وہ 240 ارب روپے کہاں گئے۔ (جونوٹوں کی صورت میں چھاپے گئے تھے۔) اُن کا ذکر ابھی تک ملک کے اندر موجود (سرکاری) رقم کے طور پڑئیں کیا گیا۔

اکتوبر 1999ء میں جزل مشرف نے اقتدار سنجالا تو پارلیمنٹ ختم کردی گئی، چنانچہ نامناسب مالیاتی اُمور کو پارلیمنٹ میں پیش نہ کیا جاسکا۔ جزل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ اکتوبر کے امتخابات کے صاف شفاف ہونے کے امتخابات کے بعد پارلیمنٹ بحال کردی جائے گی۔ انتخابات کے صاف شفاف ہونے کے بارے میں کوئی اصلاحات تو روبہ عمل نہیں لائی گئیں، چنانچہ شکوک وشبہات اپنی جگہ موجود ہیں۔ بعض نکتہ چینوں کا کہنا ہے کہ جزل مشرف تو ایسے ارکان پارلیمنٹ چن چن کر لائیں گے کہ بیر لیمنٹ محض نکتہ چینوں کا کہنا ہے کہ جزل مشرف تو ایسے ارکان پارلیمنٹ چن چن کر لائیں گے کہ پارلیمنٹ محض ندی ہوں وہ وہ اتنی کمزور ہوکہ متنازے معاملات کو اُٹھانے کی جرائت ہی نہ کر سکے۔

سالہاسال سے پاکتان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پاکتانی سیاست دانوں پر کرپشن کا الزام لگاتی مربی ہے۔ سیاست دانوں کا موقف ہے ہے کہ بیالزامات فوج نے سیاسی انداز میں عاکد کیے ہیں، ان کا مقصد سیاسی ہے اور فوج کے حامی حکومت پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق وہ دیانت دارتحقیقاتی افسر، جنہوں نے فنڈ ز کے غبن کا سراغ لگایا تھا، ایک اور بنک ''مسلم کمرشل بنک' کے بارے میں بھی تحقیقات میں مصروف ہیں۔ اب اس بنک کا مالک بونا یکٹڈ بنک آف پاکستان کو بھی خرید نے کی کوشش کررہا ہے۔ اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جارہا جارہا ہے کہ فلیج کے ممالک کے سرمایہ کاروں سے، جو پاکستان میں سرمایہ لارہے ہیں، اچھاسلوک نہیں کیا جارہا، کیونکہ فوجی حکومت کا جھکاؤ ملک کے اندر بینکنگ کے شعبہ میں اجارہ داری قائم کرنے کی طرف ہے۔

عمراصغرخان ای او بی آئی کے فنڈ زمیں غین کے عینی شاہد تھے، جس طرح وہ اکا وُنٹنٹ تھا، جو فوت ہو چکا ہے۔ عمر اصغر جانتے تھے کہ اس فنڈ کی رقم اُن کی جگہ کس نے پنشن فنڈ سے دوسرے اکا وُنٹ میں منتقل کرنے کی ہدایت کی، جہاں سے یہ غائب ہوگئی۔ عمراصغربیسب راز اپنے ساتھ قبر میں لے گئے ہیں۔

# دہشت گردی کا خاتمہ، جمہوریت کے ہاتھوں!

نہ تو جنگیں لڑتی ہیں اور نہ ہی بین الاقوا می دہشت گردی کوفروغ دیتی ہیں۔
جمہور بینس جولائی میں امریکہ کے وزیر خارجہ کوئن پاول جب جنوبی ایشیا کے دورے پر
آئیں گے تو امریکہ کے ایجنڈے میں سرفہرست پاکتانی لوگوں کو بااختیار بنانا ہونا چاہیے۔ 11
متبر کے واقعات اور المیوں کے بعد عالمی برادری نے اپنی توجہ طالبان حکومت کے خاتمے، القاعدہ کوتباہ کرنے اور افغانستان میں مشحکم حکومت تشکیل دینے اور ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کرنے پرمیذول رکھی۔

یہ بات مغرب کے نوٹس میں نہیں آئی کہ جنرل پرویز مشرف کاعسکری جھے تسلسل کے ساتھ پاکتان کے جمہوری اداروں کو تباہ و برباد کررہا ہے۔ شیڈول کے مطابق نئی پارلیمنٹ کے لیے انتخابات 10 اکتوبر کو ہونے والے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف امریکہ کے لیے افغانستان کی تزویراتی اہمیت کو استعال کرکے پاکستان کے انتخابی عمل میں دھاندلی کے ذریعے اپنی آ مریت کو مشحکم کرنا جائے ہیں۔

جنوبی ایشیا میں سلامتی اور، جیسے کہ 11 ستمبر کے واقعات نے ظاہر کیا، دنیا کی سلامتی شدید خطرات سے لاحق ہے۔ صرف جمہوری پاکتان ہی انتہا پہندی، عسکرّیت پہندی اور دہشت گردی کا قلع قبع کرسکتا ہے۔ مخضر وقفوں کے لیے جب پاکتانی عوام کو جمہوری حکومت کا موقع دیا گیا تو انہوں نے تسلسل کے ساتھ اُن پالیسیوں کی مخالفت کی، جنہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا اور ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کیا۔

عسکرتیت پیند پھر سے پاکستان میں منظم ہورہے ہیں۔ گزشتہ برس افغانستان میں انہیں شکست ہونے کے بعد تباہ کن خود کش حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ معاشرے میں انتہا پیندی سے سختی کے ساتھ نمٹنا ضروری ہے، تا کہ داخلی اور بین الاقوامی سلامتی کو استحکام حاصل ہو۔ پاکستانی ساج کو اس برائی سے پاک کرنے کے لیے ساتی جماعتیں اہم کردارادا کرسکتی ہیں۔ وہ جماعتیں، جنہیں عوام کی وسیع تر جمایت حاصل ہے، انہیں چاہئے کہ وہ انتہا پیندی کی قو توں کے خلاف عام بھری کو متحرک کر کے سرمکوں پر لا کیں۔

گزشتہ اپریل میں منعقد ہونے والے صدارتی ریفرنڈم سے بیہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں عدم قناعت کی کیفیت بہت زیادہ ہے۔ نمائندہ پارلیمنٹ قومی بحث میں عوام کی شمولیت کے لیے موزوں فورم فراہم کرتی ہے۔ خطرہ بیہ ہے کہ دھاندلی پرمبنی انتخابی عمل عسکرتیت پسندوں کے ہاتھوں میں کھلے گا۔ وہ بیلٹ (ووٹ) کے بجائے بلٹ (گولی) پرانحھار کریں گے۔

جزل بروبز مشرف کے دور میں عسکرتیت پیندا فغانستان اور کشمیر میں نازک صورت حال کی شکار سرحدوں برصورت حال کو بگاڑنے میں کا میاب ہوئے۔ جب تو را بورا میں بمباری میں شدت پیدا ہوئی، یا جب یا کتان کے قبائلی علاقہ جات میں القاعدہ بریخی کی جاتی ہے توعسکر یت پسند حملے ہے بھارت کے ساتھ کشدگی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ بھارت کے انحاف سے عسکر ّیت پہندوں کو فائدہ پہنچتاہے، جونچ نکلنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں، کیونکہ عالمی توانا ئیاں ایٹمی ہتھیاروں سے سلح دوممالک کے درمیان جنگ ٹالنے میں صرف ہوتی ہیں۔ اہم بات سے کہ ڈینیکل پرل کیس میں عدالت نے عمر شخ کوسزائے موت کا جو فیصلہ سایا ہے، اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں 22 سویلین دہشت گرد حملے میں مارے گئے ۔مشرف حکومت تقریباً تین برسوں تک بلاشرکت غیرے لامحدود اختیارات کی حامل رہی۔انہوں نے اُس وقت تک طالبان کی ناز برداری اُٹھائی، جب تک کہ صدریش نے '' دوست، یا دشن'' میں ہے ایک کا انتخاب کرنے کو کہا۔ کشمیر کے متنازعہ سکے سے متعلق تقریباً تین تنازعات سے یہ قیادت ہم آ ہنگ رہی۔حکومت نے بھاری ٹیکس عائد کے الیکن اس سے داخلی طوریر آمدنی (Revenue) میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ معیار زندگی میں کمی واقع ہوئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کون یاول کے دورے سے امریکہ کو بیموقع ملے گا کہ وہ یا کتانی عوام کو وہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل کر سکے اور پاکستانی عوام کے بنیادی اور جمہوری حق کی حمایت کر کے عسکر یت پیندی کی قو توں کو دیوار کے ساتھ لگا سکے۔امریکی وزیر خارجہ کو خاص طور پر جاہیے کہ وہ:

- 1- جزل مشرف کومتنازعه آئینی ترامیم واپس لینے کو کہیں، جومقننہ سے اختیارات لے کر فردواحد کے ہاتھ میں تھائی ہیں۔ اتفاق رائے اور برداشت کے لیے تکثیری معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے صدارتی آمرانہ اختیارات کو دیکھتے ہوئے۔ جس میں انتخابات کے بغیر وزیراعظم، پارلیمنٹ اور کا بینہ کی کی طرفہ برطرفی بھی شامل ہے، کہا جاسکتا ہے کہ بیانتہا پہندی کا نسخہ ہے۔
- 2- عالمی الیشن مانیٹرنگ فورس تشکیل دیں، جواس بات کی یقین دہانی کرائے کہ 10 اکتوبر کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات تمام جماعتوں اور اُمیدواروں کے لیے کھلے اور شفاف ہوں۔ جزل پرویز مشرف کے افسران ذاتی طور پر اپوزیشن کے اُمیدواروں کوخوفز دہ کر رہے ہیں اور اے موثر بہ ماضی قرار دے کر لوگوں کو کوں کو Popular Choices سے محروم کررہے ہیں۔
- 3- جزل پرویز مشرف پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ سیاسی قیدیوں کو آزاد کریں اور جلاوطنی کی زندگی
  گزار نے والے سیاسی قیدیوں کو واپسی کی اجازت دیں، جنہیں بدنام کیا گیا ہے اور سیاسی
  مقاصد کے لیے نشانہ بنایا گیا۔ نام نہادا حتساب کا قانون ڈھونگ ہے۔ وہ لوگ جومشرف
  کے ساتھی ہیں، وہ آزاد ہیں چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہوں۔ سیاسی مخالفین کو عدالت کی
  طرف سے بری کیے جانے کے باوجود جیل میں ہی رکھا جارہا ہے اور اُن پر مزید الزامات
  عائد کردیئے جاتے ہیں۔

امر کی وزیر خارجہ کون پاول اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ امریکہ مستقبل کی امریکی امداد، عالمی قرضہ جات اور قرضوں میں ریلیف، شفاف اور عالمی سطح پرتوثیق کردہ انتخابات کے انعقاد سے مشروط کرسکتا ہے، جس سے پاکستانی عوام کے بنیادی اور انسانی حقوق کی پاسداری ہو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک نئے مرحلے میں شروع ہوگئی ہے۔ پاکستان میں ایسے حالات ہیں، جو دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے بنیاد فراہم کر سکتے ہیں۔ آئندہ کئی برسوں تک میصورت حال برقر اررہے گی۔ یہاں تک کہ مغرب اور خاص طور پر امریکہ ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں موثر کردار ادا کرے، جس کی بنیاد تکشیر تیت بخل اور جمہوریت پر ہو۔ ماضی میں بھی اور اب بھی جب بھی انہیں ابنی مرضی کے مطابق رائے گی آزادی کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا، پاکستانی ایسی حکومت انہی مرضی کے مطابق رائے گی آزادی کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا، پاکستانی ایسی حکومت منتخب کریں گے، جوائمد کی شع جلائے گی۔

امریکہ کو پاکتان میں جمہوریت ہے پہلوتھی کرنے سے بازر ہنا چاہیے۔دہشت گردوں اور

طالبان کے خوفناک خواب، جس نے دنیا کو تباہی ہے دو چار کیا تھا، اسے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کی اجازت نہیں دی جانی چاہے۔ جنوبی ایشیا اور امریکہ کی سلامتی کے لیے امریکی وزیر خارجہ پاکتانی لوگوں کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں اور انہیں ضرور مدد کرنی چاہیے کہ وہ 100 اکتو برکواپنے مقدر پر آزادی کے ساتھ کاربندر ہیں۔

## شطرنج کی نئی عالمی بساط

ستمبر ہماری تہذیب و تھن کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ کے طور پر یادر کھا جائے گا۔

ادرایک نے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس بوسست دن دنیا کمیونزم کے خطرے سے باہر نکل آئی، جو ایک ایسا نخوف اورایک ایسارویہ تھا، جے روکنا ضروری تھا۔ دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہوگئ، ایک ایسا خوف اورایک ایسارویہ تھا، جے روکنا ضروری تھا۔ دنیا ایک دوسرے دور میں داخل ہوگئ، جب باسلام اور مسلمان مما لک نے بظاہر ایک نیا خطرہ بن کر کمیونزم کی جگہ لے لی۔ ایک نیا خوف اورائی دنیا، جے روکنا ضروری تھا۔ امریکہ پر حملے سے جب ساری دنیا ہل گئ تھی، اس کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ شہری آزاد یوں کو دھچکا لگا ہے۔ امریکہ میں بہت سے مسلمان وہ اپنی کہ کہیں انہیں محفل شک کی بنا پر پکڑ نہ لیا جائے۔ پچھ مسلمانوں نے اپنی داڑھیاں بھی منڈ والی ہیں اور نفرت سے بیخے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق داڑھیاں بھی منڈ والی ہیں اور نفرت سے بیخے کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی حقوق کے لیے اپنا حلیہ تبدیل کرلیا ہے۔ اب بنیادی کے کے لیے بھی تیار ہیں۔

ورلڈٹریڈسنٹر پر حملے نے مغرب کو ہلا کرر کھ دیا اور اس کے جھٹکے اسلامی دنیا میں بھی محسوں کیے ۔ تقریباً ہراسلامی ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہوگیا۔ انہوں نے امریکہ اور امریکہ اور یکی عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ بہت سے مسلمان مما لک جیران ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بجہتی کے اظہار اور اسامہ بن لادن اور اُن کے ساتھیوں کی فدمت کرنے کے باوجود انہیں شک کی نظر سے دیکھا جارہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نسلی امتیاز کی بنا پر مسلمانوں کوشک وشبہ کا نشانہ بنایا جارہا

ے۔مسلمانوں کوایک اُمہ کی حیثیت ہے اسامہ اور القاعدہ کی کارروائیوں سے نقصان پہنچا ہے۔ بیرونت ہے کہ ندہب کے نام پر جرائم کا ارتکاب کرنے والوں اور اُن لوگوں کے درمیان فرق محسوس کیا جائے ، جو دوسرے مذاہب کے ساتھ امن اورسکون کے ساتھ رہنا جا ہتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہوگا ، اگر مسلمانوں کے خلاف شک وشیہ ہے شدیدر دعمل کے نتیجے میں تہذیبوں کا تصادم شروع ہوجائے۔اسامہ اور اُن کے ساتھیوں نے کمرشل طیاروں کو بموں کے طور پر استعمال کیا، جس سے شطرنج کی ایک نئی عالمی بساط وجود میں آئی ہے۔ ورلڈٹریڈسنٹر پرحملہ کرنے والے تمام 19 ہائی جیکرعرب تھے۔عرب ملکوں ہےا بسے لوگ سامنے آئے ہیں، جنہوں نے حملے میں حصہ لیا اور اس طرح اکیسو س صدی میں عرب ممالک جانچ پڑتال کا مرکز بن گئے ہیں۔کوئی اسے پیند کرے، یا نہ کرے، آنے والے برسوں میں مسلمانوں برعمومی طور پراور عرب ممالک پر خاص طور پر نگاہ رکھی جائے گی اور انہیں محدود رکھا جائے گا۔جیسا کہ سرد جنگ کے دنوں میں کمیونسٹ ملکوں کے خلاف روبها ختبار کیا گیا تھا۔اس طرح اسلامی دنیا میں جارجانہ ذہنیت کوفروغ مل رہاہےاور برقسمت دن کے ایک سال بعدایک تبدیلی واضح طور پرنظر آرہی ہے۔امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی د نیاامریکہ کے گرد جمع ہوگئی تھی۔اب اسلامی د نیا کے بہت ہے ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آٹر میں امریکہ کے نئے مقاصد کی وجہ ہے اس سے دور ہور ہے ہیں۔ ایک سال سلے عراق میں صدرصدام حسین کی حکومت تنہا رہ گئی تھی۔اب حالت یہ ہے کہ اس سال کے آ غاز میں لبنان میںمنعقد ہونے والی سربراہی کانفرنس میں عراقی حکومت بھی شریک تھی۔سربراہی کانفرنس کےموقع برمعانقوں کی وجہ سے دوریاں ختم ہوگئیں۔

صدربش نے بار بارکہا ہے کہ ان کا ہدف ہے کہ عراق میں حکومت کو تبدیل کر کے دنیا کو خطرے سے بچایا جائے۔اسلامی دنیا کے بیشتر ممالک ان کے مؤقف سے مطمئن نہیں۔ بہت سے لوگ عراق پر حملے کو اسلامی ممالک کے خلاف ایک وسیع حملے کی پیش آگری سمجھ رہے ہیں، جن میں ممکن طور پر ایران ،شام ، یمن ،صو مالیہ ،سوڈان ،سعودی عرب ،مصراور یا کستان شامل ہیں۔

امریکہ میں بہت سے دانشور، عرب اور اسلامی ممالک کو ناکام ممالک سمجھ رہے ہیں، جہاں ایسے شرپندلوگ بیدا ہوئے، جنہوں نے نیویارک اور واشکٹن میں تین ہزار ہے گناہ افراد کی ظالمانہ ہلاکت کامنصوبہ بنایا۔اگر چہ مسلمان دانشور بھی ورلڈٹر یڈسنٹر پرحملوں کی ندمت کرتے ہیں، گروہ سمجھتے ہیں کہ طلب سیای مسائل سے پیدا ہونے والے ماحول کی وجہ سے شرپندو جود میں آتے ہیں۔فلک بوس محمارتوں کے ساتھ طیاروں کے فکرانے کے بعد امریکہ ایک مزید طاقت ور

ملک کے طور برسامنے آیا ہے۔ صدربش نے وسیع جوانی فوجی کارروائیوں کی قیادت کی ہے اور ملک کے اندر حفاظتی اقدامات کے ہیں۔ ان اقدامات کی وجہ سے امریکی عوام مزید حملوں سے محفوظ ہو گئے ۔مسلمان مما لک کوعلم ہے کہ جنونیوں کے کسی حملے سے وہ خود بھی زدمیں آ جا کیں گے،لیکن فوجی کارروائی مسئلے کے حل کا صرف ایک حصہ ہے۔ کچھامر کی لیڈروں کو بھی اس بات کا احساس ے۔ سابق صدر کارٹر کے نیشنل سکیورٹی ایڈوائز رمٹر برزنسکی نے کہا ہے'' دہشت گردی کی ہر کارروائی کے پیچھے ایک خصوصی سیائ عمل ہوتا ہے۔' تشویش اس بات بر ہے کہ چندافراد کی شریسندی کی وجہ ہے مسلمان ملکوں میں اچھے آ دمیوں اورعورتوں کوبھی مور دالزام تھہرائے جانے کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری نے مجموعی طور پر ابھی دہشت گردی کی وضاحت نہیں گی۔ جب تک اس بات سمجھوتہ نہ ہوجائے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور تہذیب وتدن نہیں ہوتا، ہم اس وقت تک خطرے میں گھرے رہیں گے۔افغانستان پر بمباری اورمشرق وسطیٰ اورکشمیر میں مسلسل ظلم وتشدد کا عام لوگوں پر بہت اثر پڑر ہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ عوام کب بلوائیوں کی صورت اختیار کرلیں ۔مسلمان ممالک میں مظاہرے ابھی تک محدودرہے ہیں۔ بیشترمسلمانوں کواحساس ہے کہ امریکه کوغلط طوریر بدف بنایا گیا اورا ہے اپنے دفاع اوراُن مجرموں کا پیچھا کرنے کاحق حاصل تھا، جنہوں نے بموں سے حملے کا منصوبہ بنایا اور دہشت گردوں کوتربیت اور انہیں بناہ دی۔تشویش بہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں وسیع کش مکش کی وجہ ہے بلوائیوں کے غم وغصے کا مرکز غیرملکی اہداف بھی بن سکتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے دور میں ایران میں امریکی سفارت خانے پرحملہ اس کی مثال ہے، جب امریکیوں کو برغمال بنالیا گیا تھا۔ اسی طرح جنرل ضاء کے دور میں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں آتش زنی ایک اور مثال ہے۔ مسلمان عوام کے غم وغصے سے جنونی لوگ فائدہ اُٹھا کتے ہیں اوران میں اتنی زیادہ برافروختگی پیدا کر کتے ہیں کہ وہ مغر کی اہداف کونشانہ بنا کتے ہیں اوراس طرح تہذیوں کے تصادم سے ساری دنیا آ گ کی زدمیں آ سکتی ہے۔

آج امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اسے کسی کارروائی کامنصوبہ بنانے ، یا اپنے دفاع اور اپنے عوام کی سلامتی کے لیے کسی دوسرے ملک کی حمایت کی ضرورت نہیں۔ باقی دنیا کو خاموش رہنا پڑے گا، چاہے وہ امریکی کارروائی سے اتفاق کرے، یا نہ کرے ۔ لیکن امریکہ ایک جمہوریت ہے، جو اتفاق رائے کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ امریکی موقف کی راست بازی اسے یک طرفہ کارروائی کی طرف کے جارہی ہے۔ اجتماعی سلامتی کا تصور اس وقت دنیا کے لیے ایک سہارا تھا، جب کمیونزم ایک بہت بڑا خطرہ نظر آیا کرتا تھا۔ یہی تصور اب بھی جاری رہنا چاہے کیونکہ ایساد کھائی

دیتا ہے کہ کمیونزم کے خطرے کی جگہ اسلامی ممالک کے خطرے نے لے لی ہے۔ آنکھ جھپکنے میں ایک دورے دوسرے دورتک کے سفر اورٹریڈٹا ورزے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کی وجہ سے وقت آگیا ہے کہ حالات پرغور کیا جائے۔سلامتی کے ایک مشتر کہ تصور اور دہشت گردی کی تشریح کے بغیر دنیا حقیقتاً اپنے آپ کو اسلام اور مغرب کے درمیان ایک مقدس جنگ میں گھرا ہوا دیکھ سکتی ہے۔ یہ ایک ایس جنگ ہے، جس کی کوئی خواہش نہیں رکھتا، سوائے انتہا پہندوں کے!!!

#### آئينی بُحران کا خاتمه

کے فوجی ڈکٹیٹر نے آئین اورسول حکمرانی کی بحالی کے لیے وعدے کے مطابق **یا کستان** گزشته سال اکتوبر میں انتخابات منعقد کرائے ، جومتنازعہ تھے۔ جزل صاحب ، جو 11 ستمبر 2001ء کے دہشت گردھملوں کے بعد مغرب کے اہم اتحادی ہے ہوئے ہیں، نے اعلان کیا ہے کہانتخابات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ خلوص نیت سے اقتد ارمنتخب نمائندوں کومنتقل کرنا جاہتے ہیں۔ مگران کا یہ دعویٰ حقیقت ہے بعید تھا۔انتخابات میں بُری طرح دھاندلی کی گئی تھی۔ پور ٹی پوٹین نے کہا کہ انتخابات نقائص ہے بھرے ہوئے تھے۔امریکہ میں انسانی حقوق کی ا یک تمیٹی نے کہا کہ انتخابات سامی پارٹیوں کے خلاف ترتیب دیئے گئے تھے۔فوج کی انٹیلی جنس ایجنسیوں کوایک ایسی ساسی بارٹی تشکیل دینے کا کام سونیا گیا، جو پاکستان پیپلزیارٹی کا مقابلیہ کر سکے، جس کی سربراہ میں ہوں۔اس کنگز بارٹی میں بہت ہے ایسےافراد بھی شامل تھے، جن پر ماضی میں قومی احتساب بیورو نے کرپشن کا الزام لگایا تھا۔عوامی نمائندوں کی لاتعلقی کے نتیجے میں آئینی بحان بیدا ہوگیا ہے۔ نئی بارلیمنٹ میں ابھی تک کوئی ایوزیشن لیڈرموجودنہیں، جس کی دو وجوہ ہیں: اوّل، کیونکہ یہ عہدہ میرے ساتھیوں کو ملے گا۔ دوم، کوئی اعتدال پیند متبادل مغرب کو خوفز دہ نہیں کرسکتا۔ جزل مشرف جاہتے ہیں کہ مغرب پیلفین کرلے کہ یا کستان میں انتخاب فوجی آ مریت اور ندہی آ مریت میں سے کرنا ہے۔ وہ لی لی پارلمینٹرین گروپ سے مزید افرادکو توڑنے کی کوشش کررہے ہیں، تا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مذہبی پارٹیوں کومل جائے۔ (مختلف وجوہ کی بنابروہ بھی ان سے نالاں ہیں۔ ) پاکتان میں ایٹمی ا ثاثوں کے کنٹرول کے لیےفوج اور مذہبی

ہارٹیوں میں سے انتخاب میں مغرب فوج کا ساتھ دے گا،مگر یہ دلیل ایک فریب ہے۔اصل میں پاکستان میں اس وقت انتخاب فوجی آ مریت اور جمہوریت میں سے کرنا ہوگا۔اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے اگر باکتان میں ادارے ملک میں جمہوری قوتوں کی توڑ پھوڑ رو کئے میں ناکام ہوجائیں۔ دریں اثناء فوج کی سریرستی میں حکمران یارٹی، جوکنگزیارٹی کے نام ہے مشہور ہے، کوبھی مشکلات در پیش ہیں۔اس کے ارکان ناراض ہیں۔وہ یارلینٹ کے اجلاس میں شرکت سے انکار کردیتے ہیں، جواکثر کورم پورانہ ہونے کی وجہ ہے ملتوی کردیا جاتا ہے۔صورت حال اتنی مایوس کن ہے کہ ایک حالیہ اجلاس میں پولیس ہے کہا گیا تھا کہ وہ یار لیمانی ارکان کوگھروں سے نکال کر بارلیمنٹ میں لائے۔ بارلیمنٹ اس لیے منتخب کی حاتی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، کیکن جزل صاحب چاہتے ہیں کہ بارلیمنٹ کسی حیل وجمت کے بغیرایک نیا قانون قبول کرلے، جواُن کے وردی والے ریٹائرڈ ساتھیوں نے تیار کیا تھا۔ یارلیمنٹ کواصرار ہے کہ وہ بوری طرح غور کرے گ۔ چنانچہ احتجاج اور بائیکاٹ ہورہے ہیں۔ایوزیشن کے ایک رُکن کو ایک خط کے انکشاف پر گرفتار کرلیا گیا، جس میں سلح افواج کی خفگی ظاہر کی گئی تھی ۔ا ہے اظہار کی آزادی کاحق استعال کرنے پراورایک منتخب نمائندے کی حیثیت سے بارلیمنٹ کوقومی اہمیت کے معاملات سے آگاہ کرنے کے باوجود غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی دھمکی دی جارہی ہے۔اسلام آبادیہ شلیم کرتا ہے کہ پاک فوج کے کچھافراد ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان کی طرف سے لڑتے ہوئے کپڑے گئے ہیں۔انہیں'' غنڈہ عناص'' کہا جارہاہے۔اکتوبر میں ایک امریکی اہلکارنے دعویٰ کیا تھا کہ فوج میں بعض لوگ جزل مشرف کے احکام پڑمل درآ مذہبیں کررہے۔ فوج کے ترجمان نے اس کی سختی سے تر دید کی اور دعویٰ کیا کہ جنرل مشرف کومکمل کنٹرول حاصل ہے۔ تاہم ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو ساسی محاذیر اور نہ ہی فوج کے شمن میں صورت حال اچھی ہے۔ یہ بات تکلیف وہ ہے کہ ایک اہم خطے کا ایک اہم ملک، جے دنیا کے خطرنا کرین ملکوں میں شار کیا جاتا ہے، اندرونی طور پرخودعدم استحکام کاشکار ہے۔عوام کی ایک مقبول لیڈر ہونے کی وجہ سے میں حکومت کا ہدف بی ہوئی ہوں۔

شکیپیئر کے ڈرامہ ہیملٹ میں بھوت کی طرح میں بھی، اگر چہ ملک سے باہر ہوں، سیاسی کہانی کا کردار بنی ہوئی ہوں۔ مجھے پاکستان کے عوام سے محبت ہے اور میں اُن کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں واپس آ کر جدید دور میں داخل ہونے میں اُن کی مدد کروں۔ جتنی عظیم یہ محبت ہے اسی قدر زیادہ تلملا ہٹ اور خدشہ ہے، جو اُن

لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، جو بڑھتی ہوئی غربت، بسماندگی اور مذہبی پارٹیوں کے فروغ کا باعث بے ہوئے ہیں۔ ایک قانون کے تحت حکومت نے میرے لیے پاکستان کی وزیراعظم کا انتخاب کرنے کی پابندی لگار کھی ہے۔ ایک اور قانون کے تحت مجھے پارلیمن کے انتخاب میں حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں۔ میں اپنے گھر، یا اپنے ملک میں بحفاظت نہیں آ سکتی۔ میں نے کئی سال سے اپنے شوہر کونہیں دیکھا۔ 1996ء میں جب جمہوریت کوفل کیا گیا تھا تو انہیں اس وقت گرفتار کرلیا گیا تھا۔ انہیں جب جمہوریت کوفل کیا گیا تھا تو انہیں اس وقت گرفتار کرلیا گیا تھا۔ انہیں جب بھی رہا کیا جاتا ہے تو کسی دوسرے الزام میں پھر گرفتار کرلیا جاتا ہے۔ انہیں 20 بارر ہا کیا گیا اور 21 بار پھرسے گرفتار کیا گیا ہے۔

سمندر یار کانفرنسوں میں شرکت کرنے اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے سے مجھے جوشہرت ملی ہے، حکومت اس سے خوش نہیں اور وہ جلا وطنی میں بھی میری نقل وحرکت پریابندی لگوانے کی کوشش كررى ہے۔ حكومت نے سوكس حكام كے ياس بي غلط دعوىٰ كيا ہے كه ميس نے اپنے شوہركو فائدہ پہنچانے کے لیےایک کنٹریکٹ کےسلیے میں ہیرا پھیری کی تھی، میں نے ایسی کوئی ہدایت نہیں گی۔ اگر چہ میری حکومت کا تختہ اُلٹے سات سال گزر چکے ہیں مگر کسی عدالت نے مجھے اس ضمن میں سزاوار قرارنہیں دیا۔ سات سال بعدا یک سوئس تحقیقاتی مجسٹریٹ کومعلوم ہوا کہ مبینہ ا کاؤنٹ میرا نہیں۔اس نے دعویٰ کیا کہ میری اس ا کاؤنٹ تک''رسائی''تھی۔ میں نے جنیوا حکام کے فیصلے کی تر دید کی۔ مجھے خوشی ہے کہ 4 نومبر 2003ء کوانہوں نے تحقیقاتی مجسٹریٹ کے فیصلے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ پاکستان میں 1996ء میں جمہوریت کو پٹری سے اُتارنے کے بعد سے جنولی ایشیا میں بہت سے ڈرامائی واقعات رونما ہوئے ہیں۔میری سربراہی میں پی پی کی حکومت موجود نہ ہونے کی وجہ سے بھارت اور یا کتان تین بار مکندایٹمی جنگ کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔مقبوضہ جمول وکشمیر میں ظلم وتشد دمیں اضافیہ ہو گیا ہے۔ بظلم وتشد دخود بھارت کے اندر تک بھی پہنچ گیا ہے اور اس کی پارلیمنٹ پرحملہ کیا گیا۔میرے جانے کے بعد طالبان نے القاعدہ کو دعوت دی اوراہے اجازت دی کہ نو جوان مسلمانوں کو بھرتی کرے اور دہشت گردی کے لیے انہیں تربیت دے۔میری حکومت کے خاتمے کے دوسال بعد القاعدہ نے افغانستان میں بیٹھ کرمغرب کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ جڑواں ٹاورزیر حملے سے تین ہزار بے گناہ افراد ہلاک ہو گئے۔ جوابی اقدام کے طوریر نٹر وع کی گئی جنگ کے نتیجے میں مزید ہے گناہ لوگ مارے گئے ۔ایک عورت اورایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں اسے اپنا فرض مجھتی ہوں کہ سرحدوں کو پُر امن بنایا جائے۔ میں نے مبھی نہیں جاہا کہ پاکستان کی بٹیاں اور بیٹے کسی تصادم میں مارے جائیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تین

جنگوں کو دیکھ کر مجھے علم ہے کہ جنگ کتنی دہشت ناک ہوتی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام جنگیں اس وقت ہوئیں ، جب ملک کی سیاسی تقدیر فوج کے ہاتھوں میں تھی۔

حال ہی میں یانچ بچوں کے ایک باپ نے اس وجہ سے خورکشی کرلی کہ وہ اپنے بچوں کوروٹی مہیا نہ کرسکتا تھا۔اس کی موت سے معاشی حالات کی وجہ سے کی حانے والی خودکشیوں کی تعداد میں ایک اور کا اضافیہ ہوا ہے، جواس وقت پاکستان میں کی جارہی ہیں۔میرے بھی بچے ہیں،میرا دل اس وقت ٹوٹ گیا، جب میں نے پڑھا کہ سندھ کے ایک گاؤں میں ایک بارہ سالہ لڑکی سکول کے بیخ ہے ہے ہوش ہوکر گریڑی۔ جب اسے ہوش میں لایا گیا تو اُس نے اپنی ٹیچرکو بتایا کہ وہ اوراُس کے گھر والے گزشتہ دو دنوں ہے بھو کے ہیں۔اُس کا والدیبار ہے اوراُس کے بھائی کوکوئی ملازمت نہیں مل رہی۔ سٹیٹ بنک آف یا کستان نے اس سال رپورٹ میں کہا ہے کہ یا کستان میں غربت میں 30 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں تین میں سے ایک شخص انتہائی مفلسی کے حالات میں زندگی گزار رہا ہے۔افسوس، ایک ایسا ملک، جے بھوک اورغربت کے خاتے،ایے سکولوں کی حالت بہتر بنانے اورایے نو جوانوں کواکیسویں صدی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، اقتدار کی کش مکش میں ملک کی مقبول قیادت کے خلاف اپنی توانائیاں ضائع کررہاہے۔اس کاحل ایک ایسے سیاسی نظام میں ہے،جس میں یارلیمنٹ اپنی مرضی کے مطابق کا م کر سکے اور قوانین سازی میں اسے آزادی حاصل ہو۔اس کاحل ایک ایسے پارلیمانی ستجھوتے میں ہے، جس کے تحت یارٹیاں پاکتان میں مکمل جمہوریت لانے کی یابندی کریں۔ ا گلے انتخابات ہیومن رائٹس کمیشن کی سر برستی میں ہوں اور تمام پارٹیوں اور لیڈروں کو انتخابات لڑنے کی آزادی ہو۔ یا کتان کی ایک بیٹی کی حیثیت سے مجھے جمہوریت ،معیشت اورساجی حالات میں عدم توازن دیکھ کربہت دکھ ہوتا ہے۔ دنیامیں ناکام ریاستوں کی تعداد کومد نظرر کھتے ہوئے ان تمام لوگوں کواس پرتوجہ دین جاہیے، جوجنو بی ایشیا کومتحکم دیکھنے میں دلچیسی رکھتے ہیں۔

#### وُرست كياہے؟

معاشرے میں مایوی کو پروان چڑھاتی ہے اور ایک قنوطی منظرنا ہے اور عوام میں است محربیت افسردگی ہیں۔ افسردگی کے نیچے مایوی، بہت ہمتی اور ایک شکست خوردہ ذہنیت پاکستان اور متعدد ایسے ملکوں میں بڑھتی جارہی ہے، جن کی تاریخ پاکستان جیسی ہے۔ تضادات کی ایک تاریخ، جہاں نو آبادیاتی نظام سے آزادی حاصل کرنے کے فوری بعد ملکی استبدادیت آگئ تھی۔

گزشتہ صدی میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف تحریک کی سربراہی دلیراور بااُصول لیڈروں نے کی تھی۔انہوں نے ایک کچک دار معاشرے کوفروغ دیا،جس سے عوام میں زیادہ بلندیوں اور عظیم قربانیوں کا جذبہ بیدا ہوا۔ آمر تیت میں ذاتی مفاد،ایک بلاٹ، پرمٹ، یا عہدے کی طرف رجحان ہوتا ہے۔اس سے کرپشن کا کلچر پروان چڑھتا ہے،جس سے فرد کی فضیلت اور معاشرے کی روح کو گھن لگ جاتا ہے۔ذاتی مفاد کے بیچھے بھا گئے کا نتیجہ زندگی کی مخصوص خوبیوں کے فقدان کی صورت میں نکاتا ہے، جہاں لوگوں کے یاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھنہیں ہوتا۔

اس کے برعکس سیاس پارٹیاں اپنے لوگوں سے کہتی ہیں کہ ذاتی مفاد چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرو۔ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے ذاتی مفاد تیاگ دینے کاعمل ہوتا ہے، جس سے کسی قوم کی روح میں زندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل میں کوئی فردا پنا عزیز ترین اٹا شہری تیاگ دیتا ہے، مثلاً زندگی، آزادی، جوانی، خاندان، صحت اور ذرائع آمدن، تاکہ اپنی ذات کے بجائے کسی زیادہ بڑے مقصد کے لیے کام کیا جائے۔ خوشحال معاشرے قانون کی عظمت کے بل ہوتے پر تقمیر کیے

جاتے ہیں۔ جج کسی فرد کو تحفظ دینے کے لیے حکومتی زیاد تیوں کی پروانہیں کرتے۔کسی مسلّمہ زیادتی کو خاطر میں نہ لانے کاعمل انصاف کاعمل ہوتا ہے، جو قانون کی حکمرانی کی عظمت کو بڑھا تا ہے۔ قدیم دور کی اسلامی تہذیب کا دارومدارعدل اور انصاف پر ہوتا تھا۔

اکیسویں صدی میں خطرہ یہ ہے کہ لیڈرشپ عوام کے اعتاد کو فریب دیتی ہے اور اس کی دلیرانہ ماضی کی بدنا می کا باعث بنتی ہے۔ قانون کی حکمرانی کی خاطر لڑنے کی وراثت اور معاشر کی آزادی طاقت کے استعال کے سامنے پسپا ہورہی ہے۔ چندایک لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے طاقت استعال کرتے ہیں اور انہیں اس کی پروانہیں ہوتی کہ ان کی کمیونٹی استعمل کرتے ہیں اور انہیں اس کی پروانہیں ہوتی کہ ان کی کمیونٹی استعمل درست جھتی ہے، یا غلط ہتار نے ایسے لوگوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، یہی وہ مقام ہے، جہاں کی کھے مسلمان معاشر سے کی عظمت اور شان کا دور دیکھنے کے بعد اپنے راستے سے بھٹکنا شروع ہوگئے تھے۔ بچھ مسلمان مکا تب یہ تعلیم دینے لگے کہ اگر کوئی مقصد درست (حلال) ہے، تو اس کے لیے کوئی غلط (حرام) عمل کا ارتفاب بھی جائز ہے۔

عظمت کا انحصار انصاف پیندی پر ہوتا ہے۔ کسی انصاف پیندلیڈرشپ، کسی انصاف پیند معاشرے کی بات کریں تو تاریخ کے ایوانوں میں ایک انصاف پیند جنگ کی گونج سائی ویتی ہے۔ اس کی گونج اس لیے سنائی ویتی ہے کہ ہرعظیم معاشرے اور لیڈرشپ کا منبع انصاف، غلط پر درست کی فتح، کمزور کا طاقت ورکوچینج کرنا ہوتا ہے۔ تہذیبیں منہدم ہوگئیں اور معاشرے منہدم ہورہے ہیں، کیونکہ درست اور غلط، حق اور طاقت کے درمیان امتیاز ختم ہوتا جارہا ہے۔

ایک اخلاقی اقدار کا نظام اس بات پرزور دیتا ہے کہ طاقت کے مقابلے میں حق زیادہ طاقت ور ہوتا ہے۔ وہی قومیں ترتی کرتی ہیں جہاں کمزور اور افلاس زدہ لوگوں کو بھی اُمرا اور مراعات یا فتہ لوگوں کے برابر سمجھا جائے۔ ایک اخلاقی بنیاد انفرادی خوشحالی کا سبب بنتی ہے، چاہے معاشرتی پس منظر کچھ بھی ہو۔ درست کر دار کے معاشروں کی تعمیر کے لیے نوآ بادیاتی نظام کے خلاف تح کیوں کے دوران میں بہت سے لوگوں نے بہت می قربانیاں دیں، جس کے نتیجے میں بیسویں صدی میں متعدد ملکوں کو آزادی ملی۔ آج ان آزاد ملکوں میں بمن سے مالا کا تک کچھ ملکوں کو انتشار کا خطرہ در پیش سے ۔ اس خطرے کی وجہ استبدادی اور یک شخصی نظام حکومت ہے۔

آ مرحکمران ظلم وتشدد، ناانصافی، کرپشن کا استعال کرتے ہیں، یا اپنی حکمرانی قائم رکھنے کے لیے دہشت پیدا کرتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ زیادہ خطرناک بات میہ ہے کہ کسی معاشر ہے کا وہ تانا بانا، جس پر کسی قوم کی عظمت کا منہیں کر سکتے ۔ زیادہ خطرناک بات میہ ہے کہ کسی معاشر ہے کا وہ تانا بانا، جس پر کسی قوم کی عظمت کا

انحصار ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب نے لفظ انسان کی انساف' پرزور دیا ہے۔ اللہ ہمیشہ انساف کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے تصور کے مطابق انسان کی تخلیق کی۔ جب انسان درست عمل نہیں کرتا تو انسانیت اپنا مقدی جذبہ کھودی ہے۔ جذبے کے بغیر زندگی میں تنزل شروع ہوجاتا ہے اور موت پر اختتام ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اسلام آبادا یک مثال ہے۔ یہاں انتخابات میں دھاندلی کی گئی، پارلیمنٹ کا مذاق اُڑا یا گیا، پارلیمنٹ کے ارکان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی دیں۔ پاکستان بارکونسل کی طرف سے عدلیہ کی مذمت کی گئے۔ ہماری نسل کے بے یا کستان اور دوسری ہر جگہ پر مصبتیں اُٹھارہے ہیں۔

یہ یور پی مزاج کے بالکل برعکس ہے، جہاں ہر فردحتیٰ کہ ایک قابل نفرت قاتل کو بھی حقوق حاصل تھے اور وہ غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی کامستحق سمجھا جاتا تھا۔ ماضی میں کوئی شخص جرم خابت ہونے سے پہلے بے گناہ سمجھا جاتا تھا اور اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کونشن بھی ابھی تک یہی کہتا ہے لیکن اقوام متحدہ اب وہ نہیں ہے، جو پہلے بھی تھی۔ اب پہلے ہی کسی شخص کو مجرم تصور کرلیا جاتا ہے۔ ایساد کھائی دیتا ہے کہ طاقت ورکونمائندہ اداروں کی بات، یاعوام کی مرضی پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کتان کا آمر ملک کے صدر اور آرمی چیف کے عہدے پر برقر اررہ سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یا کتان کا آمر ملک کے صدر اور آرمی چیف کے عہدے پر برقر اررہ سکتا ہے،

چاہے پارلیمنٹ جو جی چاہے سوچ، اور پاکتان کے پارلیمنٹ کے ارکان بھی وفاداریاں تبدیل کرسکتے ہیں، چاہے اُن کا انتخاب کرنے والے، یا پارٹیاں، جو جی چاہے سوچیں۔

یہ سوال پوچھا جانا چاہے: '' کیا اقدار کا یہ نظام ایسے معاشرے پیدا کرسکتا ہے جو بچوں کو تحفظ دے اور پروان چڑھائے، اپنے نو جوانوں کا سرفخر سے بلند کرے اور قوم کو اس کی عظمت دے؟'' جواب کا انحصاراس اہم فرق پر ہے، جو بھی اس وقت پیدا کیا گیا تھا جب ندہب، معاشرے اور عظیم لیڈروں نے درست اور غلط کے درمیان فرق محسوس کرنا سکھایا تھا۔

#### ''ایک بے مثال مُحبِّ وطن کی یا د میں''

کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوکو پیاس سال یا کستان <sub>کی عمر</sub> میں ایک فوجی آمر نے معزول کر دیا۔ آئین معطل کر دیا گیا اور نو جوانوں پر لاٹھاں برسائی گئیں۔بعض کو بھانسی دی گئی اور بہت سوں کوتشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یا کستان کے آئین کے بانی وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹونے یا کتان پیپلزیارٹی کی بنیاد 1967ء میں رکھی۔ایک بلا کی حمایت رکھنے والے اور مقبول لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے عوام کو اُمیداور باعزت مقام دیا۔ انہوں نے 1971ء میں ایک ملٹری ڈکٹیٹر جزل کچیٰ خان کی بالیسیوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ذلّت سے ملک کو بچایا۔ قائدعوام کے نام سے پہچانے جانے والے شخص ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عوا می لیڈر کی حیثیت حاصل تھی۔اُن کے تصورات،نظریات اور شخصیت نے دنیا بھر کے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بے شارلوگوں کو متاثر کیا۔ بھٹو کی پیپلزیارٹی نے اُس وقت کے مغربی یا کتان میں بے مثال فتح حاصل کرنے کے بعداُن کی مقبولیت اوراُن کے پروگرام نے میدانِ سیاست کے بڑے بڑے بنوں کوا کھاڑیجینکا۔ پیپلز مارٹی کے سبز رنگ کے جھنڈے اوراس کے ولولہ انگیز یغام''روٹی، کیڑا اور مکان'' نےعوام کے دل جیت لیے مگر اُس نے اقتدار کے'' دلالوں'' اور اُونے طبقے کے لوگوں کو دہلا دیا۔ اُن کی قومیائے جانے کی پالیسیوں نے 22 بڑے سرمایہ دار خاندانوں کی اجارہ داری کوختم کردیا، جنہوں نے زمین اور وسائل کا ناجائز استعال کیا تھا۔ اُن بالیسیوں سے نہصرف پاکتان کا اقتصادی ڈھانچے تھیروتر قی کی جانب بڑھنے لگا بلکہ درمیانے طبقے کےلوگوں کے لیے بھی آ گے رہ صنے کےمواقع حاصل ہوئے۔

جدید پاکستان کی بنیاد بھٹونے رکھی۔انہوں نے سرمایہ داری اور جاگیرداری نظام کے خاتے کے لیے زرعی زمین کی حد 150 ایکڑ تک محدود کردی۔انہوں نے آئین میں حبس بے جاسے متعلق آرٹکل متعارف کروایا۔انہوں نے خواتین کی ترقی ، جاب گارٹی اور مزدوروں کے لیے فلاحی مراعات کا آغاز کیا۔عالمی پاسپورٹ کا اجراء انہی کے وقت میں شروع ہوا۔ وہ ایک پین اسلامک قوت کے لیدڑ تھے، جنہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے انتقک کوششیں کیں۔ وہ یا کستان کے ایٹی پروگرام کے بھی بانی تھے، جواسلامی دنیا میں پہلی کوشش تھی۔

ذوالفقارعلی بھٹود تمبر 1971ء ہے جولائی 1977ء تک افتدار میں رہے۔انہوں نے جزل مانک شاہ کے پاکتان کومزید کلاوں میں تقسیم کرنے کے عزم کو پورا نہ ہونے دیا، وہ تشمیری مجاہدین کے زبردست حای سے اور نو آبادیاتی نظام کے خلاف لڑنے والے سے، جنہوں نے Myth of المجاب "Myth of نامی کتاب کسی۔ ان کے دوسرے کارناموں میں Independence " "The Great پی کتاب کسی۔ ان کے دوسرے کارناموں میں کتاب کسی کتاب "The Great پی کتاب کسی کتاب کسی کتاب کسی کتاب کسی کتاب کسی کتاب ان کی تیسری کتاب "Tragedy" ہے، جوجیل میں کسی گئی۔ اُن کی دوسری تحریریں عدالتی دستاوین اور دنیا کے معروف رسالوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے بے مثال انداز بیان اور دنیا نے معروف رسالوں میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے بے مثال انداز بیان اور دنیا کہ تقویت سے سننے والوں کے دل موہ لیے۔ اقوام متحدہ میں اُن کی نقار پر سننے والوں پرسح طاری کردیت کی تقاریر سننے والوں پرسح طاری کردیت کی تقاریر سننے والوں پرسح طاری کردیت کی شرکٹ جیل اور کرا چی جیل میں رکھا گیا۔ انہیں راولپنڈی جیل میں شہید کیا۔ اُن کی موت پر عالمی کیڈروں اور سر براہوں نے بھٹو خاندان سے افسوس کیا۔ اُن میں ہے گئی نے اپنے نما بندے جز ل کیڈروں اور سر براہوں نے بھٹو خاندان سے افسوس کیا۔ اُن میں نے مسلم اُمہ کومتحد کیا اور جومسلم دنیا اور ترقی بذر تو موں کافخر تھا۔

جزل ضیاء الحق نے پاکتان پیپز پارٹی کو بھٹو کے فارمولے کے بغیر اپنے ساتھ مل کرکام کرنے کی دعوت دی لیکن پی پی نے انکار کردیا، پھر جنوبی ایشیا نے ایک نہایت جابرانہ دور حکومت دیکھا۔'' بھٹوزندہ باد' کے نعرے لگانے والے جوانوں کوفوجی عدالت سے کوڑے مارے گئے اور سزائیں دی گئیں۔ ضیاء کی سیاسی جماعت کی حیثیت سے کام کرنے والی'' آئی ایس آئی' نے انہیں اذبیتیں دیں۔ اُن میں سے کئی کوسمری ملٹری کورٹ کی جانب سے پھانسی کے بھندے پر لئکایا گیا'اس کا ایک ثبوت شہید ناصر بلوچ کا کیس ہے، جس کے بارے میں بیواضح ہو چکا ہے کہ اسے ملٹری کورٹ کی جانب سے سزا کے اعلان سے پہلے ہی جزل ضیاء الحق کی جانب سے موت کا تھم دے دیا گیا تھا۔عظیم قائدعوام کی حراست اور پھانسی کےخلاف احتجاج کےطور پرکٹی نو جوانوں نے معروف کاروباری مراکز کےسامنےخود کوجلا ڈالا۔

یہ کہا جاتا ہے کہ جنوبی ایشیانے ایسا ذبین اور شعلہ بیان لیڈر نہ اُن سے پہلے دیکھا نہ اُن کے بعد دیکھے گا۔ وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوکو 4 اپریل 1979ء کو پھانی دے دی گئی۔ جزل ضیاء الحق نے سپریم کورٹ کی جانب ہے اُن کی سزائے موت کومنسوخ کرنے کے متفقہ فیصلے کو مستر دکر دیا۔

شہید ذوالفقارعلی بھٹونے آخری کھے تک اپنی زندگی کی بھیک ما تگئے سے انکار کردیا۔انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے۔شہادت کے بعد بھی ذوالفقارعلی بھٹو پاکستان کے سیاسی اُفق پر چھائے رہے۔نو جوانوں نے جزل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ بیصورت حال شہید بھٹو کی بیٹی بے نظیر کے الیکشن لڑنے تک ایسی رہی۔ بھٹو کے دونوں بلند کیا۔ بیصورت حال شہید بھٹو کی بیٹی بے نظیر کے الیکشن لڑنے تک ایسی رہی و بھٹو تھے، جنہوں فرزند قتل کر دیئے گئے۔ ذوالفقارعلی بھٹو جونا گڑھ کے وزیراعظم شاہنواز بھٹو کے بیٹے تھے، جنہوں نے بہیٹی کوسندھ سے الگ کرایا، جو پاکستان بننے کی راہ ہموار کرنے بیس معاون ثابت ہوا۔اُن کی والدہ لیڈی خورشید بھٹو تھیں۔ ذوالفقارعلی بھٹو نے کیلیفور نیا یو نیورٹی بر کلے اور آ کسفورڈ یو نیورٹی والدہ لیڈی خورشید بھٹو تھیں۔ ذوالفقارعلی بھٹو نے کیلیفور نیا یو نیورٹی بر کلے اور آ کسفورڈ یو نیورٹی تھیلیم ماصل کی اور کچھ عرصہ قانون کی سے گر بچوایشن کیا۔انہوں نے لئکر اِن لندن سے بیرسٹری کی تعلیم ماصل کی اور کچھ عرصہ قانون کی تعلیم دیتے رہے۔وہ اپنے وقت میں اقوام متحدہ میں سب سے کم عمر نمائندہ،سب سے کم عمر نمائندہ،سب سے کم عمر نمائندہ،سب سے کم عمر نمائندہ،سبب دیا کی نامور شخصیات اور سیاست وانوں نے کے وزیر اورسب سے کم عمر سر براہ مملکت تھے۔انہیں دنیا کی نامور شخصیات اور سیاست وانوں نے سراہا، جن میں فلاسفر بر بیٹنڈ رسل،صدر بش، ڈاکٹر ہنری سنجر اورنیشنل سکیورٹی ایڈوائزر فرانس سے صدر کیارڈ میودی عرب کے شاہ فیصل اور دیگر کئی افرادشامل ہیں۔

ذوالفقارعلی بھٹوکوا ہے وقت کا بہترین خوش لباس شخص مانا جاتا تھا۔ نو جوان اُن کے نہایت گرویدہ تھے۔ اُن کی جدوجہد کا آغاز کالجوں اور یو نیورٹی کے ہالوں سے ہوااور جب انہیں شہید کیا گیا تو تمام دنیا نے اُس کا سوگ منایا۔ حتیٰ کہ کھاریاں میں فوجیوں کی بڑی تعداد نے تین وقت کا کھا نانہیں کھایا حالانکہ اس فوجی چھاؤنی سے جزل ضیاء الحق کا بھی تعلق تھا۔ 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کا نام ساری دنیا میں گونجتا ہے۔ اُن کا یوم شہادت پاکتان، مشرق وسطی، یورپ اور امریکہ میں منایا جاتا ہے۔ اُن کے حامی آج بھی یہی کہتے ہیں'' زندہ ہے بھٹو زندہ ہے' اور حقیقت بھی یہی ہے۔

## علم،ٹیکنالوجی اورروش خیالی ہماری ساکھ بدل سکتی ہے!

مشرف کا ایک بیان گزشته دنوں خاصے بحث مباحث کا باعث بنا، جس میں انہوں نے جسر کی کھلے لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ پاکتان خطرات سے دوجار ہے۔ اُن کے اس فقرے پر لے دے بھی ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ عراق کے بعد پاکستان کی باری بھی آ سکتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ ہماری باری نہ آئے۔ گویا کہ وہ خود بھی سبجھتے ہیں کہ عراق کے بعد پاکستان کی باری آ سکتی ہے۔ یہ ہم آمر کی طرح اس ذہنیت کا عکاس ہے، جو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ملک کے لیے ناگز یہ ہے اور خود بھی اس زعم میں مبتلا ہوجاتا ہے کہ وہ بی درد کی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا ذہنی عارضہ ہے، جس میں مبتلا ہونے والوں نے بالآخر ملک کو بھی نقصان پہنچایا اور خود بھی تاریخ خطرات میں گھرا ہوا ہے اور ان خطرات کی اصل نوعیت کیا ہے اور ان علی کا راستہ کیا ہے اور ان

آج میں اپنے ملک کے دانشوروں، ادیبوں، مفکروں، غریب مزدوروں، کسانوں، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں، نوجوانوں، طالب علموں اور ملک کے محبّ وطن جمہوریت پہند اور ترقی پہند لوگوں سے گفتگو کرنا جا ہتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان خطرات سے دوجارہے۔ یہ خطرات کہیں باہر ہے ہم پزنہیں گھونے گئے بلکہ ہمارے اندر سے بیدا ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کو خطرات کہیں باہر ہے ہم پزنہیں گھونے گئے بلکہ ہمارے اندر سے بیدا ہوئے ہیں۔ ہم دوسروں کو

اپی کوتاہیوں پرموردالزام گھرا کرمطمئن ہونا چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے وگر نہ ہمیں خرابی اپنے کا اندر سے تلاش کرنی چاہیے۔ سب خرابیوں کی جڑ تو سامنے کی بات ہے، ہمارے ہاں عوام کو ملک کے فیصلوں میں شریک ہونے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جمہوریت ذرا سرا گھانے گئی ہے کہ اُسے کچل دیا جاتا ہے، عوام کی آواز دبادی جاتی ہے۔ جب بھی لولی لنگڑی جمہوریت آتی بھی ہے تو اشیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندوں کو آزادانہ عوام کی خدمت کا موقع نہ دیا جائے۔ فوجی حکمرانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جمہوری اوارے، عدلیہ اورسول سوسائٹی نہ بننے پائیں، جائے۔ فوجی حکمرانوں کی کوشش رہی ہے کہ جمہوری اوارے، عدلیہ اورسول سوسائٹی نہ بننے پائیں، اس نے نہ صرف دنیا میں ہمارے ایج ہماری خارجہ پالیسی ہے نہ دفاعی حکمت عملی، ہم نہ تعلیم میں کچھ پار ہے ہیں نہ منعتی بنیادوں کو بہتر کرر ہے ہیں۔ عوام کا معیار زندگی بلند ہور ہاہے، نہ ملک کو استحکام میں نہیلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ان امراض کا علاج ہمارے ہاتھ میں ہے، کی دوسرے کو آ کر ہمارے لیے یہ کام نہیں کرنے۔ بیا سخکام بھی بھی کوئی فرد، یا چندا فراد نہیں لا سے ۔ بیا سخکام اواروں اور جمہوری عمل سے آتا ہے کیونکہ طاقت کا کوئی فرد، یا چندا فراد نہیں لا سے ۔ بیا استحکام اواروں اور جمہوری عمل سے آتا ہے کیونکہ طاقت کا سے قبل ہو ہیں۔

ہمارے مسائل اور ہڑھ رہے ہیں، جب مسائل کے اس سمندر ہیں ہم ایک جزیرے کی طرح خود کو تنہا کر لیتے ہیں۔ پچھلے 25 برسوں میں ہماری غلط پالیسیوں نے ہمیں پہلے خطے میں تنہا کیا، پھر اسلامی ملکوں میں تنہا کیا، اس کے بعد تیسری د نیا اور پسما ندہ مما لک میں ہماری کوئی سا کھہیں رہی ہے۔ ہماری غلط پالیسیوں کے نتیج میں اپنے سے بعد میں آ زاد ہونے والے ملکوں حتی کہ بنگلہ دلیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ گلو بلائزیشن اچھی ہو یا بری، اب ایک حقیقت ہے۔ ہم اب اس سے آئھیں بند نہیں کر سکتے۔ بید درست ہے کہ تیسری و نیا کے مما لک کو اس کے بارے میں پھے تحفظات ہیں مگر اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گلو بلائزیشن کے اس ممل کو نہیں روکا جا سکتا ہے، نہ اس اور ذرا بھی رُ کئے کی کوشش کی تو وقت کی رواسے کچل کر رکھ دے گی۔ جو قو میں اس سے باہر رہنے کی اور شش کی کوشش کی تو وقت کی رواسے کچل کر رکھ دے گی۔ جو قو میں اس سے باہر رہنے کی کوشش کی ہونے کے لیے اپنی حکمت عملی وضع کر لی ہے۔

چین ہی کی مثال کیجے۔ چین جوسال ہاسال تک دنیا سے قدرے کٹ کراپنے اندر تبدیلیاں لانے میں منہمک تھا، اب اس عالمگیر تیت کا حصہ بن کر دنیا کو جیرت زدہ کررہا ہے۔ ہمارے پڑوی ملک ہندوستان اور بنگلہ دلیش بھی اس کی تیاری کررہے ہیں۔ہمیں بھی اپنے ملک کی بقا اور اپنے علک میں بھا اور اپنے عوام کی بہتری کے لیے خود کو اس عمل میں شریک کرنا پڑے گا۔ہم دنیا سے کٹ کرنہیں رہ سکتے، صرف سیاسی طور پر ہی نہیں، اقتصادی اور علمی طور پر بھی ہمیں نئے علوم اور ٹیکنالوجی کو گلے سے لگا تا ہوگا اور خود کو عالمی برادری کا باوقار حصہ بنانا ہوگا۔

پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے، بے پناہ وسائل کی دولت ہے، مخنتی، جفائش اور ذہین لوگ ہیں۔ اگر ہم ان پر انحصار کریں تو ملک میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ ہماری اصل طاقت ہمارے بیلوگ ہیں۔ صرف سیاسی معنوں میں ہی نہیں، اقتصادی اور علمی انقلاب کے لیے بھی، اب دنیا کا مقابلہ علم اور شیکنالوجی ہی سے کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی حکومت اپنے لوگوں کی صلاحیتوں اور اپنے ملک کے وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ ملک کا مقدر بدل سکتی ہے۔ ایسا صرف وہی حکومت کرسکتی ہے، جس کو اپنے لوگوں پر اعتماد ہوا ور لوگوں کو اس پر اعتماد ہوا ور علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کے اُصولوں پر چلتے ہوئے حکومت اور عوام کے فیصلے عوام کے ذریعے، عوام کے لیے بار لیمان اور عدلیہ کی بالا دستی میں ہوں۔

یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے حقائق کا صحیح صحیح اندازہ کریں، اس وقت وسط ایشیا سے

اکر مشرق وسطی اور جنوب ایشیا تک ایک دنیا ہماری پیش رفت کی منتظر ہے۔ بیسب ہماری
مارکیٹ بھی ہے، جس میں سخت مقابلہ ہے اور ہمارے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی، ہمیں طویل اور مختصر
مدت دونوں کی منصوبہ بندی کرنا ہے۔ اصل چیزعلم اور ٹیکنالوجی ہے۔ پھر ہمیں اس بات کا بھی خیال
رکھنا ہے کہ ہم اس طرح سرمایہ کاری کریں کہ اس کا فائدہ ملک کے اقتصادی استحکام ہی کی صورت
میں ظاہر ہو بلکہ اس کے ساتھ خوشحالی کے بیٹر اس عام آدی تک بھی پہنچیں۔ ہمارے ہال
بیروزگاری کا عفریت منہ کھولے کھڑا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے غریب لوگوں میں اضافہ ہورہا ہے،
بیروزگاری کا عفریت منہ کھولے کھڑا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے غریب لوگوں میں اضافہ ہورہا ہے،
مرف جمع تفریق کا نام نہیں، بہی کھاتے درست رکھنے کا نام نہیں بلکہ اس بات کا اندازہ لگانے کا نام
ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اردگرد کی دنیا کدھر جارہی ہے اور ساتھ ہی اس بات کا اندازہ لگانے کا نام
رکھنے کا بھی نام ہے کہ اس کے نتیج میں عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ علم اور ٹیکنالوجی کے شعبوں کا
تعین انہی حوالوں سے کیا جانا چا ہے۔ ہم خود کو دنیا سے کاٹ کرنہیں جی سکتے اور جب ہم خود کو اس
مل کا حصہ بنا لیتے ہیں تو دنیا نہ صرف جمیں قبول کر لیتی ہے بلکہ ہمارے خلاف منفی سوچ بھی ترک
کردیتی ہے۔

بيكهنا غلط نه موكاكه بهم اگر دوباتوں كاخيال ركھيں تو ہمار في مسئلے خود بخو دحل ہوجائيں گے:

- 1- ایک بیر که عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں، ان پر جبر کا نظام نافذ نہ کریں، ان پر اعتبار کریں۔اس صورت حال میں عوام کی بہتری کی طرف قدم بڑھایا جاسکے گا اور
- 2- دوسرایه که ہم دنیا سے کٹ کراپنے جذباتی خول میں قید ہونے کے بجائے یہ جان لیں کہ گوبلائزیشن، اچھی یابری، اب ایک حقیقت ہے۔

ان دو ہاتوں سے ہماری ترجیحات بھی واضح ہوتی جائیں گی،عوام کا شعور بھی جذباتیت کے بجائے حقیقت پیندی کا عکاس ہوگا اور ملک کی سمت بھی صحیح ہوگی۔

اب اس میں تفصیلات ہیں کہ

- پیسباکام کیے کرسکتے ہیں۔
- تعلیم کیے ستی ہو ستی ہے۔
- صنعت وتجارت میں ہم کیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔
- مقابلے کی اس دوڑ میں ہم اپنی مصنوعات میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔
  - کس طرح عوام کوروزگار پرلگا کتے ہیں۔
- علم وٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کیاراستہ اختیار کر سکتے ہیں اوران میں سے بھی کون سے شعبے اہم ہیں۔

صرف یمی نہیں پھر ہماری خارجہ پالیسی کا رُخ بھی حقیقت پسندانہ ہوجائے گا اور دنیا بھی ہمیں شک کی نگا ہوں ہے دیکھنا چھوڑ دے گی۔ ہماری سلامتی، ہماری خوشحالی اور ہمارے استحکام کا راستہ یہی ہے۔ ہمیں اسے اختیار کرنا ہے وگرنہ محض آ مرانہ ذہیت سے اس سمت ایک قدم بھی نہیں اُٹھایا جا سکتا۔

# قائدِعوام....شیر کی زندگی

ذوالفقارعلی بھٹوشہید 5 جنوری 1928ء کو پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عطیہ علی مرعوا میں بٹ چی تھی۔ قدرت فا مرعوا میں بٹ چی تھی۔ قدرت خداوندی تھے، اس شکتہ دل قوم کے لئے جو دوحصوں میں بٹ چی تھی۔ قدرت نے انہیں اس قوم کواز سرنومجقع کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ بہت سے لوگ بیرائے رکھتے ہیں کہ پاکستان دسمبر 1971ء میں سازشوں اور خطروں کے پُشکل سے نیج کرسلامت نکل سکتا تھا۔ جرنیلوں نے 90 ہزار فوجیوں کو ڈھاکا کی رئیس گراؤنڈ میں ہتھیارڈ النے پر مجبور کردیا۔ بھارتی جرنیل ما تک شاہ نے اس برقوم سے نئے سال کی خوشی میں ایک اور تھند دینے کا وعدہ کیا تھا۔

پاکستان ایک بہادراور جرائت مند قائد کی وجہ سے مزید کسی المیے سے نی گیا۔ وہ ایک ایسے قائد تھے جو قائد کوام کوآ زاد کرانے کا وژن تھا اور جو قائد تھے جو قائد کوام کوآ زاد کرانے کا وژن تھا اور جو قوم کی ایک ایسے منع عشرے میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے جو طاقت وقوت، شان و شوکت اور کا مرانیوں سے عمارت ہو۔

وہ اُن لوگوں میں سے نہیں تھے جوافراد کی کامیابی اور ترقی کو قسمت، یا مقدر کا کھیل سیجھتے ہوں۔ قائد عوام اس بات پریفین رکھتے تھے کہ ہر شخص اپنا مستقبل خود بنا تا ہے اوراپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کیا، اپنے لیے ایک منزل کا تعین کیا۔ اُن کے ذہن میں اپنی قوم اوراپنی دھرتی کی خدمت کی ایک واضح تصویر تھی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اُن کا ایمان تھا کہ کی شخص کو ناانصافی اورظم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہئیں۔ اپنے ان معتقدات اور نظریات کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کردی۔ وہ قائد عوام تھ، جوعوام کے لیے جے اور مرے۔

نو جوانوں کے لیے قائد کی زندگی میسبق دیتی ہے کہا پنے لیے منزل کا تعین کرواور قسمت کو کوسنا چھوڑ دو۔ کا میابی اُن کے قدم چومتی ہے، جو چنداُ صولوں پر چلتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں، جب موقع پرتی اور مصلحت کوثی نے پختگی کردار کی جگہ لے ہے۔ اس عبد میں جب حکمران قانون شکنی کررہے ہوں اُن کی یا داور شدت ہے آتی ہے،
کیونکہ وہ قانون کی حکمرانی پریفین رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکتان کوایک متفقہ جمہور کی اور اسلامی
آئین دیا، جس میں صوبائی خود مختاری اور انسانی حقوق کی صانت دی گئی تھی۔ یہ پہلا آئین تھا جو
پاکتانی عوام کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتا تھا۔ اس وقت عالمی سطح پر انسانی حقوق بڑی اہمیت
اختیار کر چکے ہیں۔ اُن کے بغیر انسانیت کا وقار داؤ پر لگ جاتا ہے اور معاشرے کی روح تباہ
ہوجاتی ہے۔

سیاست اُن کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی ۔ نو جوانی ہی سے سیاست اُن کا ارمان تھا۔
ایک مجسس طالب علم کے طور پر وہ قائداعظم کے مطالبہ پاکستان کے پُر جوش حامی تھے۔ قائدعوام خودکو''اسلام کا سپاہی''سجھتے تھے۔ اُن معنوں میں نہیں، جن معنوں میں نہ ہی جنونی سجھتے ہیں اور جو اسلام کو دہشت گردی اور آ مرتبت کے جواز کے آلہ کار کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ وہ خودکو اُن معنوں میں ''اسلام کا سپاہی''سجھتے تھے کہ مسلم اُمہ کو آزادی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ایک متحد مسلم برداری بنایا جائے۔ اُن کا خیال تھا کہ اسلام کا اتحاد مسلم اُمہ کے ایسے اتحاد سے بیدا ہوسکتا ہے جو مشتر کہ منڈی اور مشتر کہ دفاع کے اُصولوں پر تعمیر کیا جائے۔ اس لحاظ سے وہ اس تصور کے بانی جو مشتر کہ منڈی اور مشتر کہ دفاع کے اُصولوں پر تعمیر کیا جائے۔ اس لحاظ سے وہ اس تصور کے بانی عظم اُن کی ایسوسی ایشن کی شکل اختیار کی ہے۔

اُن کے دوست پیلومودی کا کہنا ہے''زلفی جناح کے دوقو می نظریے کے جنون کی حد تک حامی تھاور جناح جو بھے کہتے ، یا کرتے تھے،اُن کے لیے وہی سے تھا۔اُن کا اپنے قائد ہے مسلسل رابطہ تھا۔ 1945ء میں قائد اعظم کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا''چونکہ میں ابھی سکول میں پڑھتا ہوں اس لیے پاک سرزمین کے قیام میں کوئی مدہ نہیں کرسکتا،مگر وہ وقت آئے گا جب میں پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کردوں گا۔'' یہ گویا ایک ایسے محض کی بچی پیش گوئی خابت ہوئی جس نے وطن عزیز کی آزادی کے استحکام کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ بھٹوا پنے لیے باکستان کی سیاست اور عالمی منظر پر ایک اہم کردار دیکھتے تھے۔ وہ مظلوموں کے قائد تھے، اُن

مظلوم عوام کے جو ظالمانہ نظاموں کی چکی میں پس رہے تھے،مظلوم قوموں کے لیے جواپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جدو جبد کررہی تھیں۔ وہ سلم اُمداور تیسری دنیا کے قائد تھے۔ 1948ء ہی میں قائد عوام نے کہا تھا: ''ہم نے تہذیب انسانی کو آ گے بڑھنے کا جذبہ دیا ہے اوراس کا بدلہ ہمیں یوں دیا گیا کہ ہمیں غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا بنادیا گیا ہے۔ ہمارے عوام کا مستقبل اور اُن کی دیا گیا کہ ہمیں غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ کا کھلونا بنادیا گیا ہے۔ ہمارے عوام کا مستقبل اور اُن کی آزادی کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔' وہ ہمیشہ اس بات پریقین رکھتے تھے کہ ہمارا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے اور آدمی کو اقدار کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ اس سے مجھے خیال آتا ہے کہ وہ اس تہذیب سے کتنا مختلف تھے، جو اُن کی شہادت کے بعد آج ہمارے سامنے ہے، جس کے زیر اُن لوگ خود کو وزار توں کے لیے بیج دیتے ہیں اور بڑے بڑے ہمارے ہارے ہیں۔ اور ہوئے ہیں۔

جب وہ کیلی فورنیا میں پوسٹ گر بجوایٹ کے طالب علم سے تو انہوں نے اسلام کے قیمتی ورثے کے بارے میں کس خوبصورتی ہے اظہار خیال کیا تھا۔ لاس اینجلس کی یو نیورٹی آف کیلی فورنیا میں اپریل کے مہینے میں اپنی شہادت ہے کوئی 30 سال پہلے کیم اپریل 1948ء کوتقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا:''اسلام کے دورعروج میں عیسائیوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک کیا جاتا تھا، وہ اپنے طریقوں سے عبادت کرنے میں آزاد تھے۔ حضور نبی کریم فالٹین نے بار بار کہا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی جان و مال اور قانون سب خدا کی پناہ میں ہیں' ۔ پیغمبراسلام فالٹین نے فرمایا''اگر کوئی شخص اُن کے حقوق کوسلب کرتا ہے تو میں خوداُس کے خلاف لڑوں گا اور خدا کے سامنے اُس کے خلاف استغاثہ بیش کروں گا'۔ ذوالفقار علی ہوگہا کرتے تھے:'' جراً تہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہم ایک قیمتی اثاثے کی بیداوار ہیں۔ ہم اسلامی اتحاد کے خواب کوتعیر دینے میں ضرور کا میاب ہوں گے کیونکہ یہ قسمت کا فیصلہ ہے، سیاسی حقیقت ہے اور آنے والی نسلیں اس کے کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ قسمت کا فیصلہ ہے، سیاسی حقیقت ہے اور آنے والی نسلیں اس کے انظار میں ہیں''۔

انہوں نے اسلام کے اس قلعے کی تغمیر کے خواب کی بنیادیں 1974ء میں اسلامی سربراہی کا نفرنس کی شکل میں رکھ دی تھیں۔ اس کے بعد ایک خونیں باب ہے جو قائد اور اُن کے ساتھیوں کے خون سے زمگین ہے۔ انہیں اُن کے اپنے جرنیل نے پھانی دے دی، جس نے بھی مید کہا تھا کہ ''پاک فوج کو جتنی اہمیت وزیراعظم بھٹو سے ملی، اس کی 1971ء سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی''۔ قائد عوام کی زندگی کی نصف صدی قومی، علا قائی اور عالمی مقاصد کے حصول کے لیے گزری۔ یا کستان نے اُن کے دور حکومت میں افریقہ میں نسلی امتیاز اور اقلیتی حکومت کے لیے گزری۔ یا کستان نے اُن کے دور حکومت میں افریقہ میں نسلی امتیاز اور اقلیتی حکومت کے لیے گزری۔ یا کستان نے اُن کے دور حکومت میں افریقہ میں نسلی امتیاز اور اقلیتی حکومت کے

خلاف افریقی اقوام کی کھلی اور مخفی ہر طرح کی حمایت کی۔

وہ تیسری دنیا کے ہیرہ تھ، جنہوں نے بڑی جرائت سے نسل پرتی، نوآبادیت اور سامراجیت کے خلاف آ واز اُٹھائی۔ وہ تھمیری اور فلسطینی عوام کی سب سے توانا آ واز تھے۔ پاکستان کے لیے بھٹوعظیم تبدیلیوں کے نقیب تھے۔ انہون نے ملک میں جوہری ادویات اور جوہری پاور پلانٹ کا آغاز کیا۔ انہوں نے وہ بلیو پرنٹ تیار کیا، جس نے پاکستانی سائنس دانوں کو پورٹیم کی افزودگی اورایٹی ہتھیار بنانے کے قابل بنایا۔ جب بھارت نے 1974ء میں ایٹمی دھا کہ کیا تھا۔ تو انہوں نے ایٹمی ہوگی کی افزودگی کے پروگرام کو چھپانے کے انہوں نے ایٹم بم بنانے کا فیصلہ کرلیا۔ پاکستان میں پورٹیم کی افزودگی کے پروگرام کو چھپانے کے لیے قائد عوام نے فرانس کے ساتھ نیوکلیئرری پروسینگ پلانٹ کا معاہدہ کیا۔ ری پروسینگ پلانٹ کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا، مگراصل پروگرام کی کسی کو بھنک

قائد عوام 1978ء میں ایمی دھا کہ کرنا جائے تھے، اُن کی اقتدار ہے علیجد گی نے اُسے موخر کردیا۔ تاہم اگروہ زندہ رہتے تو حارسال کے عرصے میں پاکستان اس بے مثال کامیابی کو حاصل کرلیتا۔ اُن کے ترقی بیندانہ ہاجی و معاشی اور جمہوری خیالات کی وجہ سے انہیں عوام کی ایسی حمایت اور طاقت حاصل تھی ، جس کے بل بوتے پر انہوں نے روٹی ، کیڑا اور مکان جسے فلاحی نظریۓ کی بنیاد برمملکت کومشخکم کیا۔ وہ ساست کو پوش علاقوں کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر حقیقی پاکستان تک لے گئے۔اُن کی بنائی ہوئی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیےایک مضبوط چیلنج بن گئے۔اگر چہوہ نوے ہزار فوجی قیدیوں کوعزت وآ بروسے وطن واپس لائے اور جرنیلوں کوجنگی جرائم کےٹر بیونلوں سے ملنے والی موت کی سزاہے چھٹکارا دلایا، مگر اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اور اُن کی بارٹی کو بھی معاف نہیں کیا۔ اُن کی بنائی ہوئی جماعت آج بھی اشپیلشمنٹ کے لیےایک بڑا چیلنج ہے۔ یا کتان پیپلزیارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپلشمنٹ نے کئی کنگزیارٹیاں بنا کیں۔وہ سب کی سب عوام کے دل اور ذہن جیتنے میں ناکام رہیں ۔ اُن میں کوئی بھی جماعت یا کستان کو جدید خطوط پر اُستوار کرنے ، یا غربت کا خاتمہ کرنے کے مقاصد نہیں رکھتی تھی۔ اُن میں سے ہرایک اسپلشمنٹ کی بنائی ہوئی تھی، جس کا مقصدالیی دیوالیہ سوچ پرمبنی پالیسیوں کو جاری رکھنا تھا، جوعوام دشمن استخصالی ایجنڈے کا حصرتھیں۔ قائدعوام اُصولی طور پرغریبوں، مجبوروں اور مظلوموں کے دوست تھے۔ وہ اپنے نظریات میں بے باک تھے اور خدا کے سواکسی بھی طاقت کے سامنے جھکنے ے انکاری تھے۔

ہوٹوکی سب سے لازوال خدمت ہیہ ہے کہ انہوں نے عوام میں جمہوریت کا شعور پیدا کیا،
انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ وہ سیاسی طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہیں۔انہوں نے کسانوں، محنت کشوں، طالب علموں،عورتوں اور دوسرے عام لوگوں کو روشنی دی۔انہیں اُن کی اہمیت کا احساس دلایا،اپنے حق رائے دہی کا شعور بخشا۔انہیں بتایا کہ عام آ دمی کی زندگیاں بد لنے اور بہتر بنانے کا یہی اصل راستہ اور ذریعہ ہے۔ وہ جمہوریت اور جمہوری اقتد ارکے دل دادہ تصاور بالآخر زندگی کے ان عظیم مقاصد کی خاطر انہوں نے اپنی جان دے دی۔

پاکتان کے حوالے ہے وہ سمجھتے تھے کہ فوجی حکومت اُن اُصولوں کی نفی ہے، جن کی خاطر پاکتان بنایا گیا۔ یہ ملک ووٹ اور جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ بھٹو سمجھتے تھے کہ فوج سیاست سے باہر رہ کر ہی اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا'' پاکتان کی مسلح افواج اپنی اصل ذمہ داری سے ایک لمحہ بھی خفلت برسنے کی متحمل نہیں ہوسکتیں۔ جو سپاہی اپنے بیر کیس چھوڑ کر حکومت کے ایوانوں کا رُخ کرتے ہیں، وہ بالآخر جنگ ہار کرجنگی قدی بن جاتے ہیں، جس طرح کہ 1971ء میں ہوا''۔

جھٹوشہید نے ایوب، یکی اور ضیاء جیسے فوجی صدور کے خلاف جدوجہدگی۔ اُن میں ہرکوئی اب منوں مٹی تلے تاریخ کے کئی فٹ نوٹ کے طور پر ڈنن ہے کیونکہ آ مریت صرف ولن پیدا کرتی ہے۔ بھٹو آج بھی تاریخ کے صفحات میں ایک ہیرو کے طور پر زندہ ہے۔ ایک نا قابل تسخیر پاکستان کی تعمیر میں قائد عوام کی خدمات دیکھنا ہوں تو کا مرہ ایرونائیک کمپلیکس، ٹیکسلا ہیوی مکمپنیکل کمپلیکس، ٹیکسلا ہیوی مکمپنیکل کمپلیکس، کراچی شپ یارڈ کی ماڈرن انجینئر نگ ورکس کا قیام، پاکستان اسٹیل ملز، پورٹ قاسم اور پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن اُن کا منہ بولتا جُوت ہے۔ 1972ء میں شملہ معاہدے پر مذاکرات کر کے انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کے طویل ترین دور کا آغاز کیا۔ اُن کی سابی اصلاحات پاکستان میں ایک فلاجی معاشرے کی بنیاد بنیں۔ اُن کی عدم وابسگی کی خارجہ پاکستان میں ایک فلاجی معاشرے کی بنیاد بنیں۔ اُن کی عدم وابسگی کی خارجہ پاکستان کو ایک باوقار مقام دلایا۔ سمندر کی اتفاہ گہرائیوں میں پاکستان کو کہ بنیاد پائیز قیادت نے پاکستانیوں کو فرجی ہوئی قوم کوانہوں نے ہمالیہ کی بلندی تک پہنچا دیا۔ بھٹو کی دلولد انگیز قیادت نے پاکستانیوں کو فرحیات میں اضافہ ہوا اور تارکین وطن کی بدولت، جو اُب نظر اور ایک سمت میسر آئی۔ اقتصادی شرح نمو میں اضافہ ہوا اور تارکین وطن کی بدولت، جو اُب نظر اور ایک سمت میسر آئی۔ اُت تقادی دولت کا بہاؤ بڑھ گیا۔ مسلم مما لگ نے تقریباً پانچ سوملین ڈالر عالمی شہری تھے، پاکستان کی طرف دولت کا بہاؤ بڑھ گیا۔ مسلم مما لگ نے تقریباً پانچ سوملین ڈالر میالانہ کی امداد دی تاکہ پاکستان عالمی اقتصادی اداروں سے آزاد ہو سکے۔ لوگوں کونوکریاں ملیں، عالمی شالہ نہ کی امداد دی تاکہ پاکستان عالمی اقتصادی اداروں سے آزاد ہو سکے۔ لوگوں کونوکریاں ملیں، عالمی سے اسلانہ کی امداد دی تاکہ پاکستان عالمی اقتصادی اداروں سے آزاد ہو سکے۔ لوگوں کونوکریاں ملیں، عالمی سکتان عالمی ان سابھ کیا کھوں کیاں ملیں۔

مواقع ملے۔ ملک میں خواتین کوآزادی ملی اور وہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پولیس فورس، فارن اور سول سروس، ماتحت عدلیہ میں جانے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اُس وقت کے صدر جان ایف کینیڈی نے اُن کے ساتھ روزگارڈن میں ٹہلتے ہوئے کہا، '' بھٹواگر آپ امریکی ہوتے تو میری کا بینیہ میں ہوتے''۔ قائدعوام نے ساڑھے پانچ سال حکومت کی، اُن کی پاکستان سے محبت اور وابستگی پاکستان کے ہر پہاڑ، ہر صحرا، ہر دوسرے جھے سے ظاہر ہے۔ انہوں نے شال میں شاہراہ قراقرم تعمیر کی تو بحیر کی تو بور بیر پورٹ تو بعیر کی تو بور کی تو بور کی تو بھور کی تو بور کی تو بور کی تو بور کی تو بور کی تو بھور کی تو بور کی تو بور کی تو بور کی تو بھور کی تو بھور کی تو بور کی تو بھور کی تو بور کی تو

انسان میسوچ کر جمران رہ جاتا ہے کہ اُن جیسے وژن اور کردارر کھنے والے شخص کی قیادت میں پاکتان نے ترقی کی نئی منزلیس طے کر لی تھیں۔ انہوں نے آزادی، امن اور ترقی کے اپنے پیغام کے ذریعے عام لوگوں کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ موت کی وہ کال کو تھری، جس میں اُن کے قاتلوں نے انہیں قید کیا، فوجی حکم انوں کے خلاف اُن کے عزم اور ارادے کو شکست نہ دے سکی اور وہ عوام کے قائد کے طور پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا میری قوم مجھے ایک شاعر اور انقلابی کے طور پر یادر کھے گی، میں پیدائتی طور پر ایسا ہی ہوں۔ اُن کے آخری الفاظ تھے''خدا میری مدد کرے، میں بے گناہ ہوں۔'' پیپلز پارٹی کے حامیوں کو کوڑے اور بھائی کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، وہ فوجی اور سول آمروں کی آئھوں میں اس لیے کھکتے تھے کہ وہ بھوازم کے حامی سامنا کرنا پڑا، وہ فوجی اور سول آمروں کی آئھوں میں اس لیے کھکتے تھے کہ وہ بھوازم کے حامی پیز تھے۔ بھوازم ہر خص کے لیے الگ مفہوم رکھتا تھا، چند موقع پر ست چوغہ بدل کر خود کو بے نقاب کر پیپلز پیرن کی میں۔ بھوکو اس سے بڑا خراج تھسین اور پچھنہیں ہوسکتا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہر حال میں بھولون م کی حمایت میں چٹان کی طرح ڈٹی ہوئی پارٹی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہر حال میں بھولون میں حمایت میں چٹان کی طرح ڈٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایمان ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سوسال کی زندگی گیدڑ کی سوسال کی زندگی گیدڑ کی سوسال کی زندگی میہ ہمتر ہے۔

#### منورسہرور دی کوکس نے تل کیا؟

میرے میں ان کر سخت دکھ ہوا کہ میرے بھائی اور میرے سکیورٹی انچارج منور سہروردی کو 17 جون کے ساتھ اُس وقت سے ہیں، جب وہ طالب علم سے اور انہوں نے 1977ء میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری پر احتجاج کیا تھا اور قید کرلیے گئے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی سندھ کے سکرٹری اطلاعات کے عہدے تک پہنچ اور انہوں نے سنیٹیر بننے سے انکار کردیا کیونکہ وہ پارٹی کے کارکن تھے اور کارکن بی رہے۔ منور سہروردی کراچی، سندھ اور پاکتان کے بہترین سپوتوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہایت بے خوفی سے انصاف، آزادی اور پاکتانی عوام کے حقوق کے لیے جدو جہدی۔ میں منور سہروردی پر بنتہا اعتماد کرتی تھی۔ وہ اس وقت سے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے میرے ساتھ رہے، جب ہم نے جز ل ضیاء کی فوجی ڈکیٹر شپ کے خاتے کے لیے مہم چلائی۔ انہوں نے میری زندگی جب ہم نے جز ل ضیاء کی فوجی ڈکیٹر شپ کے خاتے کے لیے مہم چلائی۔ انہوں نے میری زندگی کرتی بھی حملے کورو کئے کے لیے تربیت حاصل کی اور بیا نتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ خودا کیا تک

منورسہروردی کے کھوجانے کاغم مجھے اتنا ہی ہے جتنا مجھے اپنے سگے بھائیوں شاہ نواز اور مرتضیٰ بھٹو کے جُدا ہوجانے کا ہے۔ مجھے اس کی نو جوان بیوہ اور بچوں پررتم آتا ہے۔ منورسہروردی ایک انتہائی شفیق باپ اور ایک محبت کرنے والے شوہر تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اُن کا گھرانہ خوشیوں سے بھر پورتھا۔ منورسہروردی ایک انتہائی ذمہ دار بھائی بھی تھے۔ جنہوں نے اپنے بھائی ، جواسی قسم کے ایک حملے میں معذور ہو گئے تھے، کا بہت خیال رکھا۔ ایک ظالم قاتل کی گولی نے ایک بے قصور

خاندان کی خوشیاں چھین کی ہیں۔ یغم، اُس غم کا حصہ ہے، جو میں پاکستان میں جمہوری قو توں کے لیے محسوں کرتی ہوں۔ ہم میں سے ہرایک کو بیہ معلوم ہے کہ قائد عوام نے ہمیں جو مشعل روثنی پھیلانے کے لیے دی تھی، اسے لے کر چلنے کے راستے میں موت کا سابیسا تھ ساتھ چلتا ہے۔ ہم بھی وہی کررہے ہیں، جو منور سہرور دی نے کیا اور ہم بیہ جانتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

منورسہروردی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی تخلیقی اور ذہین کا رکن تھے۔ انہیں کھوکر ہم ایک حقیقی ہیرو سے محروم ہوگئے ہیں۔ منورسہروردی جمہوریت کے لیے ایسے آئیڈیاز سامنے لاتے تھے، جو کوئی دوسرانہیں لاسکتا تھا۔ حال ہی میں منورسہروردی نے لندن میں ہونے والے اجلاس میں مجھ سے ملاقات کی اور میرے لیے سپاری لے کر آیا تا کہ مجھے کراچی کی یاد دلا سکے۔ جاتے میری وقت اُس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں کراچی کے ہوائی اڈے پر اُٹروں اور انہوں نے میری واپسی کے سارے انتظامات کی ذمہداری قبول کی تھی۔

منورسہروردی پُرامن اور آزادی پسند پاکستانی شہریوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔وہ ایک حقیقی ہیرو ہے۔منورسہروردی کو کیوں قتل کیا جاسکتا ہے؟ اس کی تین مکنہ وجوہ ہوسکتی ہیں، جن کی تحقیقات ہونی چاہئیں اور اسی صورت میں سچے سامنے آسکتا ہے۔

پہلا شک ہیہ ہے کہ منورسہروردی کوایم کیوایم کے جنگ جوافراد نے مارا کیونکہ منورسہروردی کراچی میں امن کی علامت تھااس سلسلے میں بینہیں بھولنا چاہیے کہ کراچی میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کو جیلوں سے رہا کیا گیا، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت بنانے سے روکا جاسکے۔ نتیجے کے طور پر 650 پولیس افسران، جنہوں نے کراچی میں امن قائم کرنے کی کوشش میں ہمارا ساتھ دیا تھا، کونو مبر 2002ء سے اب تک قتل کیا جاچکا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کا ایک اور ہونہار سپوت عبداللہ مراد کو ملیر میں شہید کردیا گیا حالانکہ وہ پارلیمنٹ کے منتخب رُکن تھے لیکن اس کے باوجود اُن کے خاندان کوا جازت نہیں دی گئی کہ وہ ایم کیوایم کے جنگ جوؤں کے خلاف اُن کے خاندان کوا جازت نہیں دی گئی کہ وہ ایم کیوایم کے جنگ جوؤں کے خلاف اُن

دوسراشک جزل مشرف پر جاتا ہے کیونکہ جزل مشرف نے ابھی حال ہی میں ٹیلی ویژن پر آ کر کہا ہے کہ وہ مجھے لک ماریں گے۔ چونکہ میں پاکستان واپس آنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ای ہفتے جزل مشرف نے اراکین پارلیمنٹ سے ملاقات میں کہا کہ وہ مجھے کبھی دوبارہ حکومت میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہ مجھے سکیورٹی رسک سجھتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں اُن کا مطلب بیرتھا کہ میں اُن کے لیے خطرہ ہوں۔ان باتوں کے مدّ نظر جزل مشرف سے تحقیقات کرنا ضروری ہیں کہ وہ مجھے لک مار نے اور مجھے واپس اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہتے تھے۔ کیا منور سہرور دی کاقتل انہی اقدامات میں ایک ہے۔ کیا وہ پاکستان میں جمہوری قوتوں کو میری قیادت میں جمع ہونے اور مجھے حکومت میں آنے سے روکنے کے لیے اس قتم کے اقدامات کررہے ہیں؟

حال ہی میں آصف علی زرداری کے باڈی گارڈ کو بھی فروری کے مہینے میں قتل کردیا گیا اور یہ اُس وقت ہوا، جب میری واپسی کے پروگرام پر بات ہورہی تھی۔

تیسراشک اُن عناصر کی طرف جاتا ہے جوائیٹی سائنس دان عبدالقدیر خان کے ساتھ بیرون ملک دورے پر گئے ، کیونکہ منور سپروردی کے قل سے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے انتہائی اقد امات کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدالقدیر خان نے ایٹمی اٹا ثوں کا سودا تنہا کیا تھا۔ میں یہ شک اس لیے ظاہر کررہی ہوں کہ آصف علی زرداری کے باڈی گارڈ اور منور سپروردی ، جودود ہائیوں سے میرے باڈی گارڈ تھے ، کاقتل کیے بعدد گرے ہوا ہے اور یہ قل امریکہ کے فوکس ٹیلی ویژن پر فروری کے مہینے میرے انٹرویواور کینیڈا کے ی ڈی بی کے جون کے مہینے میں انٹرویو کے این بات کو مستر دکر دیا تھا کہ عبد القدیر خان نے تنہا ایٹمی اثاثے فروخت کے تھے۔

کراچی اپنے بہترین سپوت سے محروم کردیا گیا، منور سہرور دی ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں قائد اعظم اور قائد عوام کے جال نثار کی حیثیت سے جگمگاتے رہیں گے۔ اُن کے قبل کی تحقیقات آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہونی چاہئیں۔ اگر ایبانہیں ہوا تو کراچی کا ہر بہادر سپوت قاتلوں کی گولیوں کا نثانہ بنتارہے گا۔

#### ذ والفقار على بهڻو.....ايك مثالي لي*ڈر*

کے عوام 4 اپریل 2004ء و والفقار علی بھٹوشہید کی 25 ویں بری کے موقع پر انہیں استان کے موقع پر انہیں ایک ایسا دن ہے، جب پاکستان کے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 4 اپریل ایک ایسا دن ہے، جب پاکستان کے عوام ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کا عہدہ اس وقت سنجالا، جب پاکستان 1971ء کے سانحہ سے دوچار تھا۔ قوم اُس وقت منقسم اور مایوں تھی، جب ہمارے موقع برار فوجیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار بھینکے۔ یہ وہ وقت تھا، جب جزل مانک شاہ اپنی قوم سے یہ وعدہ کررہے تھے کہ وہ آئندہ چند مہینوں میں انہیں ایک سرپرائز دیں گے۔ شکست خوردہ آوازیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اب پاکستان کی بھانامکن دکھائی دے رہی ہے۔ قائد اعظم نے شکست خوردہ قوم کو حوصلہ دیا اور عوام سے وعدہ کیا کہ وہ مایوں نہ ہوں۔ پاکستان کو دنیا میں باعزت مقام دلائیں گے۔ فوج کو طاقت ور اور نو جوانوں کو تعلیم کے زیور سے آئر استہ کریں گے۔ بالآخر بھٹونے دلائیں گائی ماصل کرلی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قائداعظم کے خواب کو پورا کرتے اپنے مقاصد میں کامیابی عاصل کرلی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قائداعظم کے خواب کو پورا کرتے ہوئے وہاں ہائیورٹ قائم کی اور مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر آسمبلی قائم کی۔

اسلامی دنیا میں 1973ء کا آئین واحد آئین تھا، جس میں جبس بے جائے ذریعے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اب آئین جزل پرویز مشرف کے ایل ایف او کے فریم ورک میں خطرات کی زدمیں ہے۔ پارلیمنٹ موجود ہے کیکن اس کے اختیارات سلب کیے جاچکے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے حقوق کا نداق اُڑایا جارہا ہے۔ پارلیمنٹ سے باہراختیارات کے ذریعے حکمرانوں

نے احتساب کے اسلامی اور جمہوری اُصولوں کو پامال کیا ہے اور اس طرح کر پشن، اقربا پروری اور قوم کی لوٹ کھسوٹ کا جواز بنایا ہے۔ جس کے نتیج میں غربت اور بیروزگاری کا بھوت ہر لمحے وام کی زندگیوں کو اجیرن بنار ہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو واضح انداز میں فوجی حکمرانی کے خلاف تھے اور اُن کا اس بات پر مکمل یفین تھا کہ قوم کی بہتری کے مقاصداً س وقت حاصل کیے جاسکتے ہیں، جب فوج سویلین قیادت میں اپنی آئینی ذمہ داریاں بخو بی سرانجام دے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹمی پوگرام کے بانی تھے۔ جب بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھا کہ کیا تو اُس وقت انہوں نے صاف بروگرام کے بانی تھے۔ جب بھارت نے اپنا پہلا ایٹمی دھا کہ کیا تو اُس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر الفاظ میں کہا تھا کہ ہم طرور بنا کیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر الفاظ میں کہا تھا کہ ہم گواس کھالیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنا کیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر النہوں نے قوم کے مفاد کی خاطرا پناارادہ ترک کرنے کے بجائے جان کی قربانی و بنا قبول کرلی۔ انہوں نے قوم کے مفاد کی خاطرا پناارادہ ترک کرنے کے بجائے جان کی قربانی و بنا قبول کرلی۔

ایٹی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کے ذمہ داروں نے پاکستان کے ایٹی اٹا ثہ جات کو خطرات میں ڈال دیا ہے، جس کے لیے بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ذوالفقارعلی بھٹوکوا ہے اسلامی ورثے کی تھی، وہ اکثر کہتے تھے: ''جرائت ہمارے خون میں شامل ہے، ہم ایک قیمتی اٹا ثے کی پیداوار ہیں، ہم اسلامی اتحاد کے خواب کو تعبیر دینے میں ضرور کا میاب ہوں گے کیونکہ میقسمت کا فیصلہ ہے، ہم اسلامی اتحاد کے خواب کو تعبیر دینے میں ضرور کا میاب ہوں گے کیونکہ میقسمت کا فیصلہ ہے، سیاسی حقیقت ہے اور آنے والی نسلیس اس کے انتظار میں ہیں۔'' انہوں نے اسلام کے اس قلعہ کی سقیر کے خواب کی بنیاد یں 1974ء میں اسلامی کا نفرنس کی صورت میں رکھ دی تھیں۔ اس طرح وہ علاقائی اتحاد کے داعی بھی تھے، جس کی وجہ سے آج یور پین یونین نونین میا گئی کا اتحاد اور سارک ممالک کا اتحاد اور سارک کا اتحاد اور سارک افراقیتی حکومت کے خلاف افریقہ میں نیلی امتیاز اور اقلیتی حکومت کے خلاف افریقی عوام کی کھلی اور مختی ہر طرح کی حمایت کی۔ وہ تیسر کی دنیا کے ہیرو کئی جنہوں نے جرائت اور بہادری کے ساتھ نسل پرسی ، نو آبادیت اور سامراجیت نے خلاف آواز تھے۔ اُکھائی۔ وہ کشمیری اور فلسطینی عوام کی سب سے مضبوط آواز تھے۔

ہوٹوکواُن کے اپنے جرنیل نے پھانی دے دی، جس نے بھی یہ کہا تھا کہ پاک فوج کویقینی اہمیت وزیراعظم بھٹوسے ملی۔ اس کی 1971ء سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ذوالفقارعلی بھٹو نے عوام میں جمہوریت کا شعور پیدا کیا۔ انہوں نے عوام کو بیدارکیا۔ انہیں اس بات کا شعور دیا کہ وہ سیاس طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہیں، انہیں حق رائے دہی کا شعور بخشا۔ انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ عام آدمی کی زندگیاں بدلنے اور بہتر بنانے کا یہی اصل راستہ ہیں۔ وہ بجہوریت اور جمہوری اقتدار کے دل دادہ تھے اور بالآخر زندگی کے اِن عظیم مقاصد کی خاطر انہوں

نے اپنی جان دے دی۔ یا کتان کے حوالے سے وہ سمجھتے تھے کہ فوجی حکومت اُن اُصولوں کی نفی ہے، جس کی خاطر پاکتان بنایا گیا۔ یہ ملک جمہوریعمل اور ووٹ کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ ا فواج کی ساست کاری کی وجہ ہے کلاشکوف و ہمروئن گلچر، پیدا ہوا۔لسانیت، فرقہ واریت اور شدت پیندی میں اضافه ہوا اور عدلیه، پولیس، اُمور خارجه میں فوج کی حصه داری بڑھی اور آزادی صحافت ختم ہوئی۔ اس طرح جمہوری منتخب حکومتوں کا زوال شروع ہوا اور ملک انٹیلی جنس کے ادارے کا یابند ہو گیا۔ انٹیلی جنس کاعمل دخل بڑھتا ہی جلا گیا اور یا کستان میں سیاسی یار ٹیوں کو توڑنے اور دبانے کاعمل جاری رہااورتمام پالیسیاں احتساب اورکسی بحث وتمحیص کے بغیر بنتی گئیں اور فوجی اداروں میں نو جوانوں کی برین واشنگ کے لیے سلیس دوبارہ ایجاد کیے گئے ۔سلامتی کے اداروں کا مخل سطح تک پھیلاؤ، جمہوریت کی موت، عدل کا زوال، بیروزگاری میں اضافیہ، افغان یالیسی کی تبدیلی، کارگل کا حادثہ، انڈیا کے ساتھ تیسری جنگ کا امکان اور نیوکلیئرٹیکنالوجی کی برآید یر منتج ہوا۔ یہ خوفناک واقعات کا سلسلہ مجھی وقوع پذیرینہ ہوتا اگر قائدعوام، جو قائداعظم کے صحیح وارث تھے، کی پالیسیوں کی پیروی کی جاتی اورافواج اپنی بیرکوں میں بدستور رہتیں۔اگر قائدعوام اس بات پریقین رکھتے تھے کہ ترتی اور فوجی حکومت ایک دوسرے کی ضد ہیں تو وہ یہ بھی محسوس كرتے تھے كە مذہبى عناصر كاكر دارسياست ميں نہيں ہونا جا ہے۔ انہيں يقين تھا كه وہ لوگ جوسياس مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، وہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ متواتر آ مروں کے اقتدار نے مذہبی پارٹیوں کوعروج بخشا جنہوں نے مسلمان ملکوں کے بارے میں منفی تشخص پیدا کیا۔مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کا لحاظ رکھتے ہوئے قائدعوام نے فوج اور عدلیہ کے اداروں میں ٹریننگ پروگراموں اور تعلیمی سلیس سے مذہبی رہنماؤں کی تشریحات کو باہر رکھا۔انہیں یفین تھا کہ ایک مکتب فکر کی تعلیمات پرزور دے کر دوسرے مسلک کو مشتعل کیا جاتا ہےاوراس طرح مسلمان مسلمان ہےلڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بیدا یک خوفنا ک منظر نامدتھا، جس برانہوں نے محسوس کیا کہ اس سے گریز کیا جانا جا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ہر یا کتانی اینے ملک، اینے مذہب، اپنی جنسیت اورنسل کے باوجود اللہ، ریاست اور قانون کی نظر میں برابر ہے۔مشرف کے دور میں سرحداسمبلی نے مولا نا مودودی کی متناز عدمکت فکر کی تعلیمات کورائج کردیا ے۔ جب تک مذہبی، باتعلیمی نظام کومولا نا مودودی کی فکر سے آزاد نہیں کیا جاتا، نٹی نسل کے لیے نتائج بہت تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔اُن کی تعلیمات، نظام تعلیم کے استحصال برختم ہوجاتی ہیں کیونکہ اس کا مطلب نئی نسلوں کو ایک مخصوص نظریاتی پہلو تک محدود رکھنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام بے انسافیوں کے خاتے اور استحصال سے نجات کا پیغام تھا۔ اُن کا پختہ یقین تھا کہ عوام کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہوسکتا، جے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے شاندار اصلاحات کیں، حتی کہ آزادانہ بین الاقوا می سفر کے حقوق، مفت تعلیم، مزدوروں کے حقوق اور زرگی اصلاحات متعارف کرا ئیں، جس کے ذریعے عوام کے لیے ترقی کے نئے باب رقم کیے۔ وہ غریبوں کے ہمدرد تھے۔ وہ عوام کوغر بت اور بیروزگاری کے قلیج سے نکال کر حقیقی یا کتان تک لے گئے۔ کا میابی کی راہ قائد عوام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حاصل ہو گئی ہو۔ ایک حض اپنی خود غرضی کی وجہ سے نہیں بلکہ نظریاتی وجہ سے اعلیٰ رہ جماصل کرتا ہے، ہو کے حاصل کرتا ہے، ہو کے ایک وف کردیتا ہے۔ نیوکیئر ٹیکنالوجی کی برآ مدکی ذمہ داری لینے کے ہوئے ، جس کا مطلب جزل مشرف کی وقت کردیتا ہے۔ نیوکیئر ٹیکنالوجی کی برآ مدکی ذمہ داری لینے کے بحول کا الزام لگایا۔ بیفرق ہوئی ایک عوامی لیڈر بیس، جو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی قوم کے بحول کا الزام لگایا۔ بیفرق ہوئی ایک عوامی لیڈر بیس، جو ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے زندہ رہتا اور مرتا ہے، اور ایک آ مر میں جو قومی سلامتی اور یک جہتی کی قبت پر اپنے اقتدار کو طول دینا پیند کرتا ہے۔ سائنس دانوں کو بدنام کیا۔ مشرف کی حکومت نے تمام دنیا میں افواج پاکستان اور سلامتی کے اداروں کو بدنام کیا۔ مشرف میں کوشش کر رہا ہے کہ فوت آئی میں باہر سمگل ہوجاتے ہیں، جن کا سائنس دانوں کو بھی علم نہیں کہ محفوظ ترین راز بھی فوجی طیاروں میں باہر سمگل ہوجاتے ہیں، جن کا سائنس دانوں کو بھی علم نہیں ہو تارہ میں دانوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔

1979ء میں قائد عوام کی شہادت کے نتیج میں افواج پاکستان کی مداخلت اور اُن کا تسلط بڑھا۔ افواج کی سیاست کاری نے پاکستان کی شہرت کو داغ دار کیا اور پاکستان کی صنعتی اور اقتصادی ترقی کو زوال پذیر کیا۔ ہندوستان اور چین اپنی ترقی پذیر اقتصادیات کی بدولت خوشحال ہوتے جارہے ہیں مگر اسلام آباد ترضوں کی ری شیڑولنگ سے کام چلار ہا ہے اور بیروزگاری اور ذلت کے سمندر پر تیرر ہاہے۔

آج کل پاکتان مضادم جگہ پر کھڑا ہے۔ایٹی ایشو، طالبان، انڈیا، شدت پیندی، ندہبی جماعتیں، جمہوریت اورا قضادیات کے بارے میں تمام پالیسیاں دگرگوں ہیں۔شہید بھٹو کو یقین تھا کہ افواج کے سیاست سے باہر رہتے ہوئے ملکی اداروں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔انہوں نے کہا ''دہ سپاہ جو بیر کوں سے نکل کر حکومتی محلات میں داخل ہوجاتی ہیں، وہ جنگوں میں شکست پذیر ہوتی ہیں اور جنگی قیدی بن جاتی ہیں، جسیا کہ 1971ء میں ہوا۔'' اُن کی شہادت کے بعد 25 سالوں میں قائد عوام کے الفاظ کا نوں میں گو نجتے ہیں۔ بطور تنبیدادا ہوئے اور ملک کے لئے رہنما ثابت میں قائد عوام کے الفاظ کا نوں میں گو نجتے ہیں۔ بطور تنبیدادا ہوئے اور ملک کے لئے رہنما ثابت

ہوئے، تا کہ اُس کی عزت، اُس کا افتخار اور اُس کی پوزیشن کو بچایا جا سکے اور اُن سنہری اُصولوں کی پاسداری ہو سکے، جن کی وجہ سے بیہ وجود میں آیا۔ قائدعوام کی قبر سے آزادی اور ترقی کا لاز وال پیغام درہ خبخراب کی واد یوں سے خیبر تک اور بجیرہ عرب کے ساحلوں سے کراچی تک لاکھوں دلوں میں گونجتا ہے۔ بیان لوگوں کی جدو جہد میں بھی دیکھا جاسکتا ہے، جوقید ہوئے، جلاوطن ہوئے اور اذیت کا شکار ہوئے۔ شہید دھنی بخش کی قربانی میں بھی اس کا علامتی اظہار ہوا، جس نے فوجی حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے خودسوزی کی۔ آنے والی نسلیس اُن سے سبق حاصل کریں اور حوصلہ، عزت اور اُمید کے ساتھ زندہ رہیں۔ 4 اپریل کو ہروہ شہری جوقائد اعظم کے پاکستان میں یقین رکھتا ہے، وہ قائد عوام اور اُن تمام معلوم، یا نامعلوم مردوزن جنہوں نے اپنے خون، پیپنہ اور آئود سے بائی کو جوائی کے باکستان میں آئی کو جو بی کہا جائے۔

## کشت وخون کی گرم بازاری

کی تاریخ میں 12 مئی 2007ء کواس کے تاریک ترین دنوں میں سے ایک کے پاکستان طور پریادر کھا جائے گا۔ اس دہشت ناک دن، پُرامن احتجاج کرنے والے لوگ نقل وحرکت کا آئینی حق استعال کرتے ہوئے ایئر پورٹ جارہے تھے کہ حکمران اتحاد میں شامل ایم کیوایم کے ارکان نے اُن پر گھات لگا کر حملہ کردیا۔

چیف جسٹس افتخار چوہدری کے استقبال کے لیے ریلی میں شریک ہونے والوں کے مطابق ایم کیوایم کے ارکان نے شاہراہ فیصل سے ملیر تک سڑک پر قبضہ کرلیا۔افسوس ناک امر میہ ہے کہ پولیس اور رینجرز کے اہلکار مبینہ طور پر پاکستان پلیلز پارٹی اورعوامی نیشنل پارٹی کے حامیوں کو فائرنگ کر کے قتل وزخمی کرنے والوں کو تحفظ فراہم کررہے میصے۔ دونوں پارٹیوں کے حامیوں کو کراچی کی مین روڈ شاہراہ فیصل پر چار بسیں اورٹرک کھڑے کر کے محاصرے میں لے لیا گیا اور وہ دہشت گرد جنہوں نے پلوں اور اس جیسے دیگر مقامات پر پوزیشنیں سنجال رکھی تھیں، اُن پر فائرنگ شروع کے دونوں کے دی۔

عدلیہ کو جا ہے کہ وہ ازخود نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کر کے ان دہشت گردعنا صراوران کے ساتھ ساز باز کرنے والے مشتبہ سرکاری ارکان کی نشاندہی کرے جنہوں نے بیہ مجر مانہ کارروائی کی۔ عدالت اس الزام کی صدافت کو بھی پر کھے کہ دہشت گردوں کو میتحفظ وزیراعلیٰ سندھ کے ایک غیر منتخب مشیر کی ہدایات پر فراہم کیا جارہا تھا۔

کسی ریلی میں ابتری بھیلانے کا بہ پہلا واقعہ نہیں۔اس سے قبل 2005ء میں جب بینیر

زرداری پاکتان واپس آئے تو ہزاروں افراد کو گرفتار کرلیا گیا، اُن پر لاٹھی چارج کیا گیا اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے ۔اس کے علاوہ ریل گاڑیوں، بسوں اور کاروں کوروک دیا گیا اور بعض پر قبضہ کرلیا گیا۔

اس وقت کسی نے اس زیادتی کا نوٹس نہ لیا جس سے ریاسی دہشت گردی کے حامیوں کے حوصلے بڑھے اور بالآخر 12 مئی 2007ء کو کہیں بڑھ کر ابتر صورت حال سامنے آئی، جب کراچی کے بے گناہ لوگوں کوخون بہانے کے لیے موت کے سودا گروں کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب بیخون ناحق ہمارے اجتماعی ضمیر کو پکار رہا ہے ۔۔۔۔۔ یا تو ہم اس پاگل پن کورو کئے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کریں یا پھر دہشت گردوں کو آہتہ آہتہ ملک کے دیگر مختلف علاقوں پر بھی تسلط قائم کرنے کی اجازت دے دیں۔

اییا لگتا ہے کہ حکومت نے شہر یوں کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ملک کے مختلف حصے طرح طرح کے مافیاز، دہشت گردوں، ٹھگوں اور چوراُ چکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیئے ہیں۔ قبائلی علاقے کم وہیش طالبان کی حامی قو توں کے حوالے کردیئے گئے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ امن کے معاہدوں پر دستخط کررہی ہے۔ جواباان لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے اور وہ ان لوگوں کو قتل کررہے ہیں جوان سے مختلف انداز میں سوچتے ہیں، جب کہ قانون نافذ کرنے والے ادار کے خاموش تماشائی سے ہوئے ہیں۔

ٹانک، بنوں اور مالا کنڈ میں دہشت گردوں کے مختلف گروپوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے اور وہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کرمقامی آبادی کو ہراساں کرنے میں مصروف ہیں جب کہ پولیس دور کھڑی یہ سب کچھ خاموثی سے دیکھر ہی ہے۔

دارالحکومت اسلام آباد کا ایک حصه لال مسجد کے امام کی سربراہی میں انتہا پیندوں کے سپر د کر دیا گیا ہے۔ وہاں وہ لوگ ندہب کے نام پر اراضی پر قبضے کررہے ہیں، پولیس اہلکاروں سمیت شہر یول کواغواء کیا جارہا ہے، سڑکوں اور بازاروں میں گشت کر کے خواتین کو ہراساں کرنے کے علاوہ حجاموں، ہیوٹی پارلروں اور تفریحی صنعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ لیکن وہاں بھی پولیس خاموش کھڑی ہے۔

پاکستان پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ ملک کو یہ جاننے کا حق ہے کہ 12 مئی 2007ء کو پولیس کو بڑی حد تک غیر مسلح کیوں کر دیا گیا اور یہ کام کس کے حکم پر ہوا۔ اب تک بے رحمی سے قتل ہونے والوں کی تعداد 42 ہوچکی ہے۔ عدلیہ کوچا ہے کہ وہ اینے آپ کو محفوظ رکھنے، ملک اور بے گنا ہوں کو بچانے کے لیے صورت حال کا ازخود (suo motu) نوٹس لے۔ اگر اعلیٰ عدلیہ نے اس وقت مداخلت نہ کی تو آگی دفعہ اس سے کہیں بڑھ کرخراب صورت حال پیش آ سکتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ دہشت گردوں کے حوصلے بڑھائے جارہے ہیں اور ریاست ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔

اس صورت حال کا افسوسناک ترین پہلویہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے معزز ارکان کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مجھے یہ من کر جمرت ہوئی کہ سکیورٹی کی خاطر عدالت کے بلانے پر بھی کور کمانڈر نہ آئے۔ کور کمانڈر کی کمان میں جتنے جوان ہوتے ہیں اس کے پیش نظریہ بات سلیم نہیں کی جاسکتی کہ فوج انہیں ہائی کورٹ تک نہیں پہنچا سکتی تھی جہاں عدلیہ ہلاک شدگان اور مارے جانے والوں کی مدد کرنے کی کوشش کررہی تھی۔ یہ حالات 1970ء میں آرمی آپریشن سے پہلے والے ڈھا کے کا نقشہ پیش کررہے تھے جہاں مکتی باہنی نے سر کوں اور گلیوں کا کنٹرول سنجال رکھا تھا اور وہ شہریوں کو خوفز دہ کرنے میں مصروف تھے۔

بار کے سینئر ممبران، جنہوں نے سالہا سال تک قانون وانصاف کی خدمت کی تھی، بھا گئے اور جائے پناہ تلاش کرنے پر مجبور کردیئے گئے۔ بار کے ایک جھے کو بھی جلادیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی آئین مشینری آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بُری طرح ناکام ہو چکی ہے۔

ماضی میں غلط بنیادوں پر جمہوری حکومتیں برطرف کی جاتی رہیں، جس ہے آئینی مشینری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچالیکن 12 مئی کو حکومتی مشینری واقعتاً زمین بوس ہوگئی۔ بتایا گیا ہے کہ انسپکٹر جنزل آف پولیس نے عدلیہ ہے کہا کہ وہ کشت وخون اور ہنگامہ آرائی نہیں روک سکتے۔ ظاہر ہے اس شرمناک کھیل کوساسی تحفظ حاصل تھا۔

اس سے بینجیدہ اور بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کسی ایی حکومت کا متحمل ہوسکتا ہے جو قاتلوں کے ساتھ گھ جوڑ کرنے کی مرتکب ہورہی ہو، اور مجرموں کے خلاف مرنے والوں کے ورثاء اور اقدام قبل کا نشانہ بننے والوں کی جانب سے مقدمات درج کرنے سے انکاری ہو۔ بدشمتی سے پوری حکومت یہی کچھ کررہی ہے۔ وہ نہ صرف 12 مئی کے قبل عام کے مجرموں کو تحفظ دے رہی ہے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی واقعات میں بھی یہی کچھ کر چکی ہے۔ جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ جب تک کوئی نہ کوئی قدم نہیں اُٹھائے گا سیاسی افرا تفری ختم نہیں ہوگی، جس پرموجودہ حکومت کا جب تک کوئی نہ کوئی قدم نہیں اُٹھائے گا سیاسی افرا تفری ختم نہیں ہوگی، جس پرموجودہ حکومت کا دارو مدار ہے۔ اداروں کی تباہی کے اس دور میں عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے اُمید وابستہ کی

جاسکتی ہے۔ اس لیے قوم کو بجا طور پر اُمید ہے کہ عدلیہ فعالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مداخلت کرکے ملک کو دہشت گردی اور ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلائے گی۔

پاکستان بیپلز پارٹی عدلیہ سے درخواست کرتی ہے کہ وہ آئین کے تحت لوگوں کی مدد کو آئے اور 12 مئی 2007ء کے واقعات کا ازخود نوٹس لے۔ آئینی مشینری کی مکمل ناکامی کے بعد لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے کم از کم از خود نوٹس لیتے ہوئے اُن لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے انکوائری کرے جوفل وغارت اور مہلک اسلح کے کھیل میں حصہ دار ہیں ، اور جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاہ ترین دن میں کرا چی کی سرٹکوں کوخون سے رنگین کردیا۔

## میں کھن منزلوں کی راہی ہوں

علی کے لیے اہم موڑ ثابت ہوتے ہیں۔ امریکہ میں خانہ جنگی اس کے لیے اہم موڑ ثابت ہوتے ہیں۔ امریکہ میں خانہ جنگی اس کے لیے ایک ایک ایسا ہی لمحہ تھا۔ دیوار برلن کا انہدام بھی جرمنی اور یور پی یونمین کے لیے ایک ایسا لمحہ ثابت ہوا۔ آج پاکستان لمحہ صدافت پر کھڑا ہے۔ آج جو فیصلے کئے جا کیں گے انہی پر منحصر ہوگا کہ آیا پاکستان کو اندرونی تباہی سے بچانے کے لیے انتہا پندی اور دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آج صرف پاکستان کا استحکام ہی نہیں بلکہ مہذب دنیا کا امن بھی خطرے میں ہے۔

پاکتان کے جمہوری دور میں انتہا پہند تحریکیں سرنہیں اُٹھاسکیں۔ تمام جمہوری انتخابات میں انتہا پہند نہ بی جماعتیں بھی 11 فیصد سے زائد ووٹ حاصل نہیں کر پائیں۔لیکن آ مرحکمرانوں کے ادوار،خصوصاً 1980ء کے عشر سے میں جزل ضیاء الحق اور بدشمتی سے رواں دہائی میں جزل مشرف کی حکومت کے دوران ند ہی انتہا پہندوں نے میرے وطن کی سرز مین میں جڑیں گہری کرلیں۔فیاء الحق جیسے لیڈروں نے مذہب کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعال کیا ہویا آ مریت نے مایوی ومحرومی کو جنم دیا ہو، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل ہے کہ انتہا پہندی میری قوم ہمارے فیلے اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن کرا بھری ہے۔ اس میں کوئی شہبیں کہ بین الاقوامی دہشت گردی کی پناہ گاہ انتہا پہندہی ہیں۔اییانہیں ہونا چا ہے۔ یہ مل واپسی کی جانب پلٹنا چا ہے اور مجھے یقین کے کہ ایہا ہوسکتا ہے۔

میری وزارت عظمیٰ کے دونوں ادوار میں میری حکومت نے پاکستان کے تمام حصوں میں

قانون کی عملداری نافذ کی۔ ملک کے چاروں صوبوں اور وزیرستان سمیت فاٹا میں بھی قانون کی حکمرانی تھی۔ ہم نے انہی قبائلی علاقوں کے عوام کی حمایت سے منشیات کے کاروبار میں ملوث اس بین الاقوامی گروہ کا قلع قمع کیا جے آ مرانہ دور میں کھلی چھٹی دیدی گئی تھی۔

آج وہی بین الاتوامی منشیات فروش مذہبی انتہا پیندوں اور دہشت گردوں کی صفوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ طالبان اور القاعدہ کے حامیوں کے رحم وکرم پر چھوڑ رکھا ہے اور اس کا دعوی ہے کہ اسے حکومتی دائر ممل میں نہیں لایا جا سکا۔ مجھے یقین ہے ان علاقوں پر قانون کی حکمرانی قائم کی جاسکتی ہے۔ البتہ وہاں ایک جمہوری حکومت ہی ریاستی عملداری بہتر طور پر بحال کرسکتی ہے۔

ہمیں پاکتان کی تاریخ اور سیاست کے بارے میں حقیقت پیند ہونا چاہیے۔ایک کامل دنیا میں شاید فوج کا کوئی سیاس کردار نہیں ہوگا۔لیکن برقتمتی سے پاکتان کاملیت کے درجے سے بہت ینچے ہے۔ پاکتان میں سیکورٹی فورسز نے بنیادی طور پرایک سیاسی ادارے کا کردارادا کیا۔وہ یا تو براہ راست جرنیلوں کے ذریعے حکومت کرتی رہیں یا سازشوں کے ذریعے جمہوری حکومتوں کو برطرف کر کے بالواسطہ بیشوق پورا کرنے میں مصروف رہیں۔

میں جانی ہوں، کچھ لوگوں کو چرت ہوئی ہے کہ میں جمہوریت کی بحالی اور پاکتان کے متعقبل کے لیے جزل مشرف سے مذاکرات کیوں کررہی ہوں۔ میں واضح کردینا چاہتی ہوں کہ آمریت کے ساتھ کوئی مجھوتہ نہیں ہوگا۔ پارلیمان کولازی طور پرسب سے بالا دست ہونا چاہے۔
یہی وجہ ہے کہ میں نے جزل مشرف پر واضح کردیا ہے کہ میری جماعت پاکتان پیپلز پارٹی آ کین کی وجہ ہے کہ میں کے جن کا تقاضا ہے کہ صدرایک سویلین شخصیت ہو جسے پارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیاں متعلقہ قواعد وضوابط کے مطابق منتخب کریں۔ میں نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ مشرف نے آری چیف کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

لیکن یہی واحدایثونہیں۔ دوبار وزیراعظم منتخب ہونے والوں پر پابندی کا معاملہ جس کی زد میں میں خود بھی آتی ہوں، در پیش ہے تیسری باراس منصب پر فائز ہونے پر پابندی آئین کا حصہ نہیں تھا،اس لیےاسے ختم ہونا جا ہے۔

ان تمام ارکان پارلیمن اورعوامی نمائندگی کے عہدوں پر فائز افراد جو 1999ء کے فوجی ایکشن سے پہلے منتخب ہو چکے تھے اور جنہیں کسی بھی جرم میں سز انہیں سنائی گئی، ان کے خلاف سیاسی بنیادوں پر عائد کئے گئے الزامات ختم کر کے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔تمام

جماعتوں اور تمام پارٹی لیڈروں کو آزاد نہ طور پرایکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ آئین کے مطابق ایک غیر جانبداری عبوری حکومت قائم کی جائے جو آئندہ انتخابات سے قبل قومی امور کی مگرانی کرے۔ اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت سے ایک آزاد اور خود مختار ایکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔

انتخابی فہرستوں کی تیاری میں سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ ووٹنگ اور ووٹوں کی گنتی کو بھی سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے اور پورے انتخابی عمل کی نگرانی بین الاقوامی مبصرین کریں۔
یہ حقیقت بھی اپنی جگہ درست ہے کہ فقط آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں ایک آزاد، شفاف اور موثر حکمرانی درکار ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے کافی نہیں۔ ہمیں ایک آزاد، شفاف ور کو حکمرانی درکار ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ملک کی تمام ذمہ دار اور اعتدال پیند تو توں کو متحرک ہونا ہوگا جو ایک ہی ہدف کے لیے متحد ہو کرکام کریں۔

جزل مشرف کو بین الاقوامی برادری اور مسلح افواج کی جمایت بدستور حاصل ہے کیکن یہ جماعت ان پاکستانی عوام کی خواہشات کا بدل نہیں بن سکتی جنہیں اقتدار سے محروم اور مایوں کر دیا گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی غربت اور بیروزگاری سے واضح ہوگیا کہ جمہوریت کے بغیر لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کی جاسکتیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک ووٹ کے ذریعے پاکستانی عوام کو اقتدار منتقل نہیں کر دیا جاتا ، انتہا لیندان کی محرومیوں کواسینے مفاد میں استعال کرتے رہیں گے۔

مجھے پختہ یقین ہے کہ جمہوریت اور اعتدال پسندی شانہ بشانہ آگے بڑھیں گی۔ دیگر پاکتانیوں کی طرح مجھے بھی اس بات کا شدید دکھ ہے کہ قبائلی علاقوں میں ہماری سرز مین کا ایک حصہ دہشت گردوں کے رحم وگرم پرچھوڑ دیا گیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فائر بندیوں اور امن معاہدوں سے انتہا پبندوں کومکی دھارے میں شامل کر کے انہیں اعتدال پبند بنایا جاسکتا ہے۔لیکن پاکستان میں اس تجربے کا الٹ نتیجہ برآ مد ہوا۔ ہر سیز فائر اور امن معاہدے سے جنگجوؤں اور دہشت گردوں کے حوصلے بڑھے۔اس کا بدترین مظاہرہ اسلام آباد کی لال متحد کے محاصرے کے دوران دیکھنے میں آبا۔

مسجد میں مورچہ بند جنگجوؤں نے پاکتانی قوانین کو بالائے طاق رکھ کراپنے قواعد وضوابط مسجد میں مورچہ بند جنگجوؤں نے پاکتانی قوانین کو بالائے طاق رکھ کراپنے قواعد وضوابط مسلط کرنے کی کوشش کی۔انہوں نے خواتین اور ان کی دکانیں بند کرا دیں۔ان کے ڈنڈا بردار دستے دارالحکومت میں کارچلانے والی خواتین کوخوفزدہ کرتے رہے۔ان کے ساتھ حکومت کے چھ ماہ

طویل نداکرات ناکام ہوگئے۔ بالآخرخون خرابہ ہوا اور فوج کی فائرنگ سے 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ لال مجد کے واقعے سے بیٹابت ہوگیا کہ ندہبی جنونیوں کے ساتھ معاہدے کارگر نہیں ہو سکتے۔

اس وقت پاکتان ایک دورا ہے پر کھڑا ہے۔ ہماری کامیابی سے دنیا بھر میں موجود ایک ارب مسلمانوں کو یہ پیغام ملے گا کہ اسلام جمہوریت، جدیدیت اوراعتدال کے راستوں سے ہم آ ہنگ ہے۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی، اس سال موسم خزاں میں واپس پاکتان جاؤں گی کہ آنے والے دن میرے لیے بہت کھن ہوں گے۔ لیکن مجھے عوام پر بھروسہ ہے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکرتی ہوں۔ میں خوفز دہ نہیں۔ جی ہاں! ہم ایک اہم موڑ پر پہنچ بچے ہیں لیکن میں جانتی ہوں کہ وقت، عدل وانصاف اور تاریخ کی قوتیں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں۔

## جب میں پاکستان آؤں گی

18 اکتوبر کو پاکستان واپس جارہی ہوں تا کہ میں اپنے ملک میں تبدیلی لاؤں۔ پاکستان میں کا استحکام اور سلامتی عوام کو بااختیار بنانے اور سیاسی ادارے قائم کرنے میں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ میں ثابت کروں کہ آنے والی نسلوں کا بہتر مستقبل جمہوریت میں نہاں ہے۔ باکتان میں مرکزی مئلہ اعتدال پیندی اور انہا پیندی کے درمیان ہے۔اس مسئلے کے حل ہے دنیا خاص پور پر جنوبی اور وسطی ایشیا اور مسلم اقوام پر اثر پڑے گا۔ انتہا پسند صرف وہاں پنپ سکتے ہیں، جہاں عوام کی بنیادی، ساجی ذمے داریوں کو حکومت نظر انداز کرتی ہے۔ سیاس ڈ کٹیٹرشپ اورساجی بدد لی بہت زیادہ مایوی کوجنم دیت ہے، جو مذہبی انتہا پسندی کو ایندهن فراہم کرتی ہے۔ یا کتان کی ساٹھ سالہ تاریخ میں ملک ڈ کٹیٹر شپ اور جمہوریت ، انتخابات اور دھاند لی سے پُر انتخابات سے دوجارر ہاہے، کیکن مذہبی بنیاد پرست بھی بھی یا کتان کے سیاسی شعور کا حصہ نہیں رے۔ ہم بنیادی طور پر معتدل قوم ہیں۔ تاریخی طور پر ندہبی یارٹیوں نے قومی انتخابات میں 11 فیصد سے زیادہ ووٹ بھی بھی حاصل نہیں کیے۔ ملک کی سب سے بردی ساسی یارٹی میری یارٹی یا کتان پیپلزیارٹی ہے۔ یا کتان کا ساس منظرنامہ بنیادی طور پر پیپلزیارٹی پر شمل ہے، جو کہ ایک معتدل یارٹی ہے،جس کی حمایت ملک کے دیمی اورشہری عوام میں یکسال طور پرموجود ہے۔ انتها پندی ایک خطرے کی حیثیت ہے موجود ہے لیکن اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔اس کے لیے اعتدال پیندعوام کو بنیاد پرتن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے متحرک کیا جاسکتا ہے۔ میں اس جنگ کی قیادت کے لیے واپس جارہی ہوں۔

میں نے ایک غیر معمولی زندگی بسر کی۔ میں نے اپنے والدکی موت کا صدمہ برداشت کیا ہے، جنہیں 50 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ میرے دونوں بھائیوں کوعفوانِ شباب میں قتل کر دیا گیا۔ میں نے اکیا اپنے بچوں کی پرورش کی ذمے داری نبھائی، کیونکہ میرے شوہر کو بغیر کسی سزا کے آٹھ سال پابند سلاسل رکھا گیا۔ وہ میری سیاست کے بیغمال رہے۔ میں نے اُس وقت سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جب میرے والد کے قبل کے بعد بیذ ہے داری میرے کا ندھوں پر کیا اور اب بھی اپنی ذمے داری سیوری کروں گی۔ میں نے اُس وقت بھی ذمے داری سے دامن نہیں پُرایا اور اب بھی اپنی ذمے داریاں پوری کروں گی۔

میں اس بات ہے آگاہ ہوں کہ یا کتان میں کچھلوگوں نے مذاکرات برسوالات اُٹھائے۔ میں گذشتہ کئی ماہ سے جزل پرویز مشرف سے مذاکرات میں مشغول رہی ہوں۔ میں نے بیہ ندا کرات اس امیدیر کیے کہ مشرف فوج ہے مستعفیٰ ہوجا ئیں گے اور جمہوریت بحال کر دیں گے۔ مٰ اکرات کرنے ہے میرامقصد کبھی بھی ذاتی مفادنہیں تھا، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ پاکستان میں آ زادانداور منصفانه انتخابات منعقد ہوں تا کہ جمہوریت کو بچایا جا سکے۔انتہا پیندی کےخلاف لڑائی کے لیے تو می سطح پر کوشش کی ضرورت ہے، جو کہ صرف جائز انتخابات کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ ہمارےانٹیلی جینس اداروں اور فوج میں ایسے عناصر موجود ہیں، جن کی ہمدر دیاں انتہا پیندوں کے ساتھ ہیں۔اگر بہ عناصر یارلیمن کے سامنے جوابدہ نہیں تو زہبی انتہا پیندی کے خلاف لڑائی جو یا کتان کی فوج کو ہرصورت میں انتہا پیندی کے خلاف جنگ میں حصہ لینا ہوگا،کیکن 11 ستمبر 2001ء سے لے کراب تک کے چھ برسوں میں بیدد یکھا گیا ہے کہ فوج اسلیے بیاڑائی نہیں اڑسکتی۔ ہمارے سیاسی ڈھانچے میں متعدد امور اب تک حل نہیں ہو سکے ۔مشرف وردی یا وردی کے بغير دوبارہ صدر كا انتخاب نہيں لڑ كتے ۔ پاكتاني قانون كے مطابق اگرفوج كا كوئي ركن صدارتي انتخاب لرنا حابتا ہے تو فوج ہے مستعفیٰ ہونے کے بعداسے دوسال انتظار کرنا پڑے گا۔ جزل عوام کی امنگوں کی قدر کرسکتا ہےاورعوام جا ہتے ہیں کہ یار لیمانی اورصدارتی انتخابات منعقد کیے جائیں تو وہ انتخابات کروا سکتا ہے یا پھروہ آئین ہے کھیل سکتا ہے۔اگر آئین سے چھیٹر چھاڑ کی گئی تو یہ عدلیہ، وکلاء برادری اور سیاس پارٹیوں سے نئے تصادم کوجنم دے سکتی ہے۔ایبا تصادم ایک نئے مارشل لا کوجنم دے سکتا ہے یا معاشرے میں انتشار پھیلاسکتا ہے اور پیدونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔

معاشرے میں بیانتشارانہا پیند جاہتے ہیں۔انتشاراور گڑ بڑان کوموافق ہے۔مشرف کی

ہارٹی میں موجود ساسی عناصر، جن کے دور میں انتہا پیندوں کوعروج ملا ہے، 1996ء میں پیپلزیارٹی کی حکومت کی برطر فی کے بعد ہریا کتانی انتظامیہ کا حصہ رہے ہیں۔ یہی لوگ ساہی تبدیلی کوروک رہے ہیں، جس کے لیے میں نے مشرف سے مذاکرات میں کوشش کی ہے۔ان کو یہ خطرہ ہے کہ جمہوریت میں انتہا پیندوں اور عسکریت پیندوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔مشرف کے ساتھ مذا کرات کا مقصد ملک ہے اس ڈ کٹیٹر شپ کا خاتمہ ہے، جوقیا کلی علاقوں کو دہشت گردوں کی جنت بننے سے رو کنے میں ناکام ہوگئی۔اب تو دہشت گردیا کتان کے شہروں میں بھی پھیل رہے ہں۔ گزشتہ ہفتے ایک ناچیلنے سامنے آیا۔ صرف چندون قبل پاکتان کے الیکش کمیش نے آئین شقوں میں یک طرفہ طور پرصدارت کے لیے انتخاب لڑنے کی اہلیت میں ترمیم کردی۔ آئین میں صرف پارلیمنٹ کی دونہائی اکثریت سے ترمیم کی جاسکتی ہے اوراب ایک نیاعدالتی مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں اور میری یارٹی جا ہتی ہیں کہ ایک قومی اتفاق رائے کی حکومت کے تحت قائم کردہ ایک خود مختارالیکشن کمیشن آزادانه، منصفانه اورغیر جانبدارانه انتخابات کروائے۔ ہم تمام امید واروں اور بارٹیوں کے لیے برابر کےمواقع جاہتے ہیں۔اسٹالن سےمنسوب کردہ الفاظ'' وہ لوگ جوووٹ ڈالتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، جولوگ ووٹوں کی گنتی کرتے ہیں، وہ ہریات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ '' یہی وجہ ہے کہ ہم نے انتخابی اصلاحات کرنے برزور دیا ہے، لیکن اب تک ہماری کسی کوشش کا مثبت جواب نہیں دیا گیا۔صدر بش نے درست طور یرنوٹ کیا ہے کہ' دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے طاقتور ہتھیار گولی یا بمنہیں، بلکہ عالمی آزادی ہے۔ آزادی کے لیے ہر ذی روح خواہش رکھتا ہے۔" جب میری پرواز اگلے ماہ پاکتان میں اُترے گی، مجھے معلوم ہے کہ عوام جوش وخروش سے میرااستقبال کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ ذاتی اور سیاسی طور پر کیا سلوک کیا جائے گا۔ میں بہتر حالات کی دُ عاکر تی ہوں اور خراب ترین حالات کے لیے تیار ہوں، کیکن ہرصورت میں وطن واپس جارہی ہوں تا کہ دنیا کی جمہوری اقوام میں یا کستان کا مقام بحال کراؤں۔



محترمہ بےنظیر بھٹوشہید کی معصومیت کی ایک جھلک محترمہ اپنی والدہ کے ساتھ





محترمه بنظير بهنوشهيد اپنے عظيم والداور بھائی بہنوں کے ساتھ

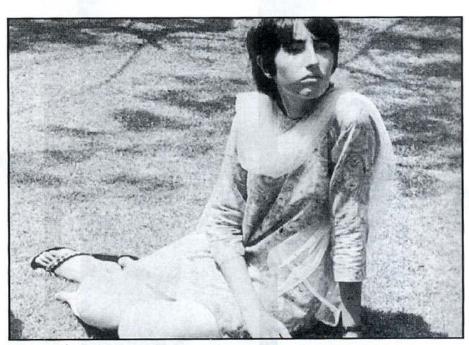

محرّ مہ بےنظیر بھٹشہید اپنے کراچی کے گھر میں

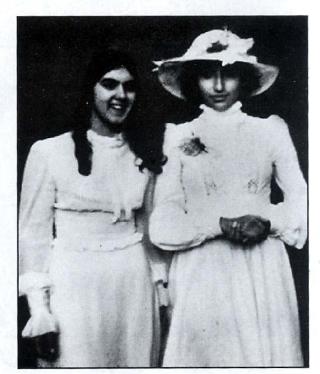

محزمه بنظير بحثوشهيدائي سبيلي كساته



محترمہ بےنظیر بھٹوشہید شملہ (انڈیا) میں ڈالزمیوزیم کی سیر کے دوران



شمله دوره کے دوران محتر مه بے نظیر بھٹوشہید، اندرا گاندھی اور نظیم والد ذوالفقارعلی بھٹوشہید کے ساتھ



شمله دوره كاايك منظر

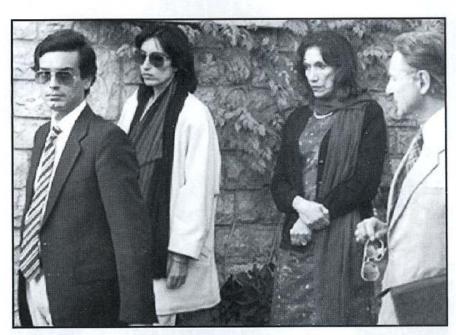

آ كسفور ديو نيورش كاايك يا دگارلمحه

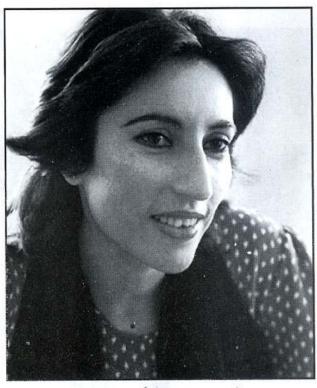

محترمه بنظير بهثوشهيدي زندگي كاايك يا دگارتصوري



محترمه بنظير بهطوشهيد اپنے والد کی گرفتاری پرافسر دہ ہیں۔



بیگم نصرت بھٹوا پنے خاوند ذوالفقارعلی بھٹوکی گرفتاری کے بعد راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے۔ پیچھے محتر مہبے نظیر بھٹوشہید کھڑی ہیں۔'



وطن واپسی کے چندروز بعد محتر مدبے نظیر بھٹوشہید راولپنڈ کی میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے



كراجي ميں عوام كو ہاتھ ہلاكران كے سلام كاجواب دے رہى ہيں

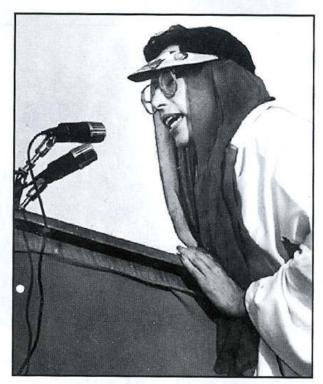

راولاكوك (كشمير) ميں عوام سے خطاب كرتے ہوئے

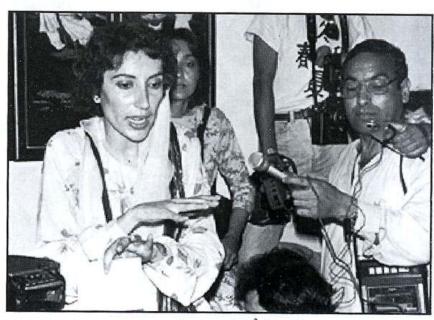

پریس کانفرنس کے دوران ایک انداز

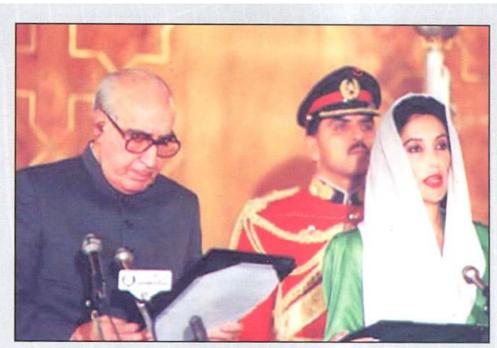

صدر پاکتان غلام اسحاق خان محترمہ بنظیر بھٹوشہید سے وزیراعظم کا حلف لیتے ہوئے



وزيراعظم حلف برداري كاايك اورمنظر

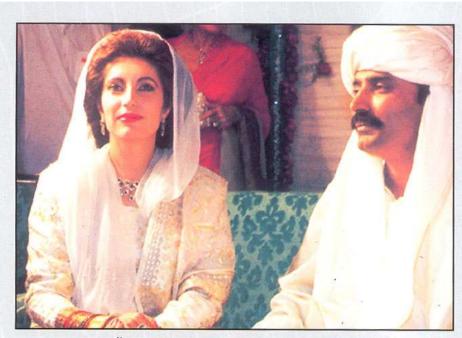

محترمه بنظير بهطوشهيد اورآ صف على زردارى كى شادى كے موقع پرياد گارتصور



محرّ مہ بےنظیر بھٹو شہید اپنے خاوند آصف علی زرداری کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں

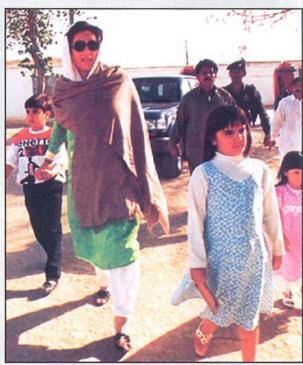

محتر مہ بے نظیر بھٹوشہیدا ہے بچوں کے ساتھ لانڈھی جیل میں اپنے خاوند آصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے آرہی ہیں

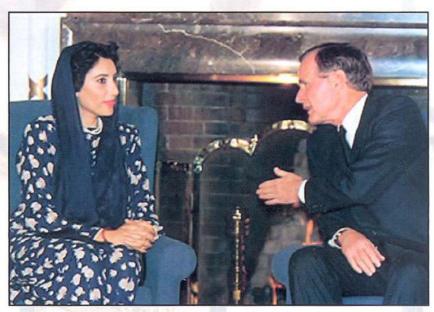

محترمہ بےنظیر بھٹوشہیدامریکی صدرجارج ایچ ڈبلیوبش (سنئیربش) سے ٹو کیو (جایان) میں شاہ ہیروہینو کے جنازہ کے موقع پر ملا قات کررہی ہیں



محر مد بنظير بهوشهيد، ملكه برطانيه سے ہاتھ ملاتے ہوئے



Amariyat Yaa Jamhoriat; Copyright © www.bhutto.org



محترمہ بے نظیر بھٹوشہیدامریکی خاتون اوّل ہیلری کانٹن کے اعز از میں دیئے گئے لیچ کے دوران اسلام آباد ہاؤس میں مسکراتے ہوئے



محتر مہ بےنظیر بھٹوشہید ایک غیرملکی ٹی وی چینل کے ٹاک شو کے دوران

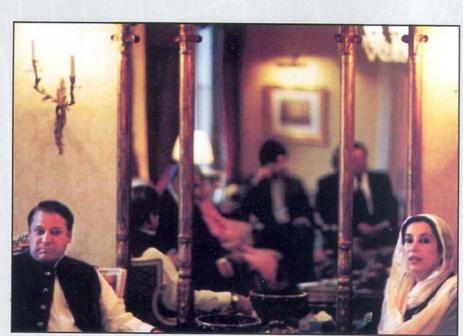

محترمہ بےنظیر بھٹوشہید لندن میں میثاق جمہوریت دستخط کرنے کے موقع پر نوازشریف سے ملاقات کررہی ہیں

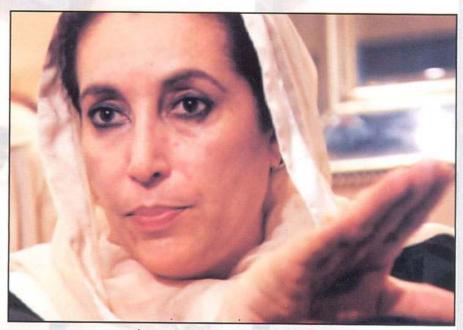

لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد پریس کا نفرنس میں ایک انداز

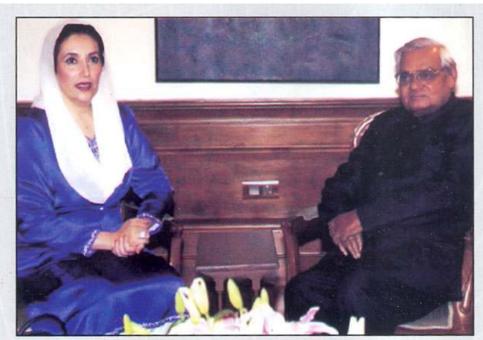

محترمہ بےنظیر بھٹوشہید، بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی سے ملاقات کے موقع پر



محترمہ بنظیر بھٹوشہید شہادت سے چنددن قبل ترکی کے صدرعبداللدگل سے ملاقات کے موقع پر



محترمہ بےنظیر بھٹوشہیدامریکی یونیورٹی میں لیکچردیتے ہوئے



محترمه بنظير بهطوشهيدكي الوارد ليتي هوئ ايك ياد گارتصور



محتر مہ بےنظیر بھٹوشہیدالیکشن 2008ء کےمنشور کے اعلان کے بعد پرلیس کانفرنس سے خطاب کررہی ہیں۔



محر مدبے نظیر بھٹو شہید واشنگٹن ڈی تی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکتان میں جمہوریت کے متنقبل کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے



محترمه بنظير بهوشهيد سابق برطانوي وزيراعظم ٹونی بلئير کے ساتھ ملاقات کررہي ہيں



محترمه بنظير بهوشهيد كاتقريركرت موئ ايك انداز



کراچی حملہ کے بعد سیاہ پٹی باندھے پرلیں کانفرنس سے پچھود یر پہلے

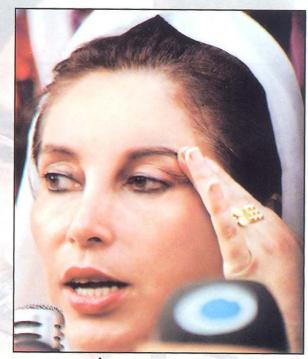

اے آرڈی کے اجلاس میں محتر مدبے نظیر بھٹوشہید کاایک انداز گفتگو



محتر مہبے نظیر بھٹوشہید پاکستان روائگی ہے قبل دبئ میں اپنے گھر میں



محترمہ بےنظیر بھٹوشہید دہی سے والیسی پر

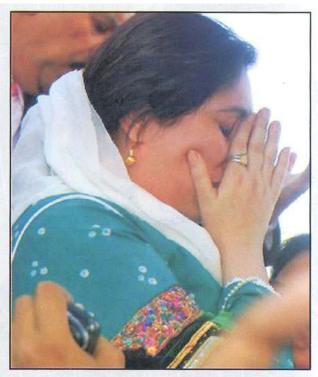

محر مہ بےنظیر بھٹوشہید جلاوطنی کے بعد کراچی ائیرپورٹ پر فرط جذبات پر قابونہ رکھتے ہوئے رور ہی ہیں

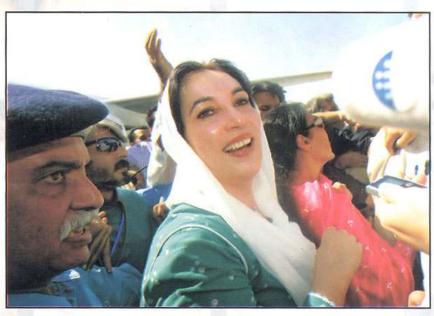

محتر مہ بےنظیر بھٹوشہید آٹھ سالہ جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچنے پر خوشگوارموڈ میں



كراچى ائير پورٹ پرعوام كو ہاتھ ہلاتے ہوئے



محترمه بنظير بهنوشهيد پاکتتان پنچنے پر-



كراجي ميں عوام كاايك جم غفير محرر مدكا استقبال كرر ہاہے



ا پنے والد ذوالفقار علی بھٹوشہید کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔



پیپزیار ٹی سنٹرل سکر سڑیٹ میں ایم جنسی کے خلاف پریس کا نفرنس کے لیے آرہی ہیں



پیپلز پارٹی کی 40ویں یوم تاسیس پر کیک کاشتے ہوئے



محتر مہ بےنظیر بھٹوشہیدانڈین ہائی کمشنرسیتا براتا پال سے ملاقات کے دوران



مجر مدبے نظیر بھٹوشہید کا پریس کا نفرنس کرتے ہوئے ایک انداز، امین فہیم بھی ساتھ ہیں۔



جلہ لیاقت باغ کے چند لمحات

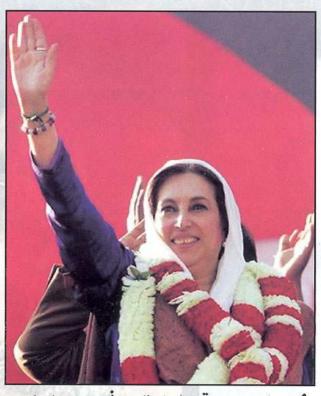

محتر مہ شہادت سے قبل جلسہ لیافت باغ راولپنڈی میں عوام کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر خیر مقدم کررہی ہیں۔

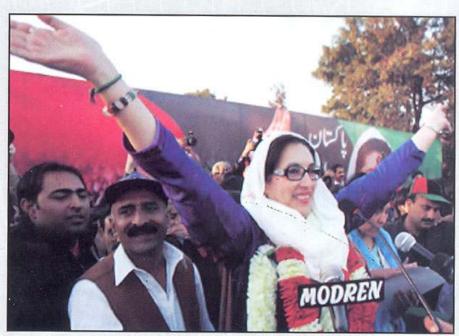

تاریخی لیافت باغ میں شہادت سے قبل خطاب کرتے ہوئے



محترمه بنظير بعثوشهيد كاآخرى ديدار



محترمه کی آخری آرام گاه کی تیاری

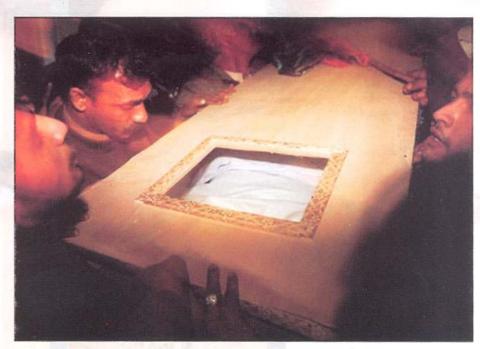

پیپز پارٹی کے جیالے اپی محبوب قائد کا آخری دیدار کرتے ہوئے



دختر مشرق محترمه بنظير بهطوشهيد كولحدمين أتارتي هوئ

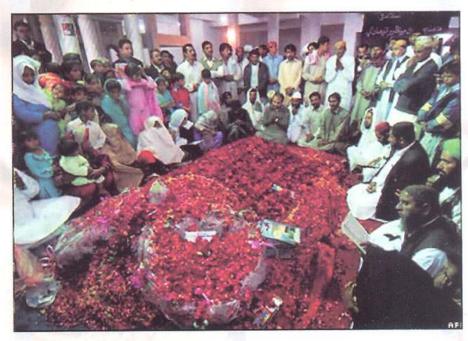

محترمه بنظير بهاوشهيدي آخري آرام گاه



بلاول بھٹوزرداری ، بختا وراور فاطمہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کرتے ہوئے

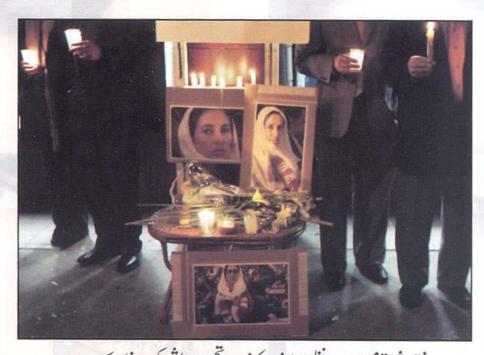

وخر مشرق محرمه بنظير بهوشهيد كوخراج تحسين پيش كرنے كاايك انداز

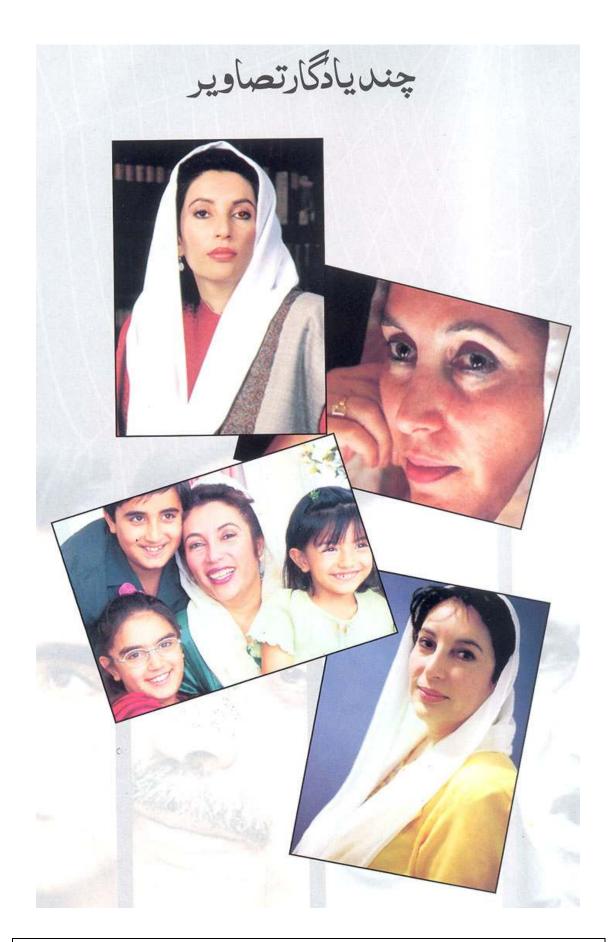

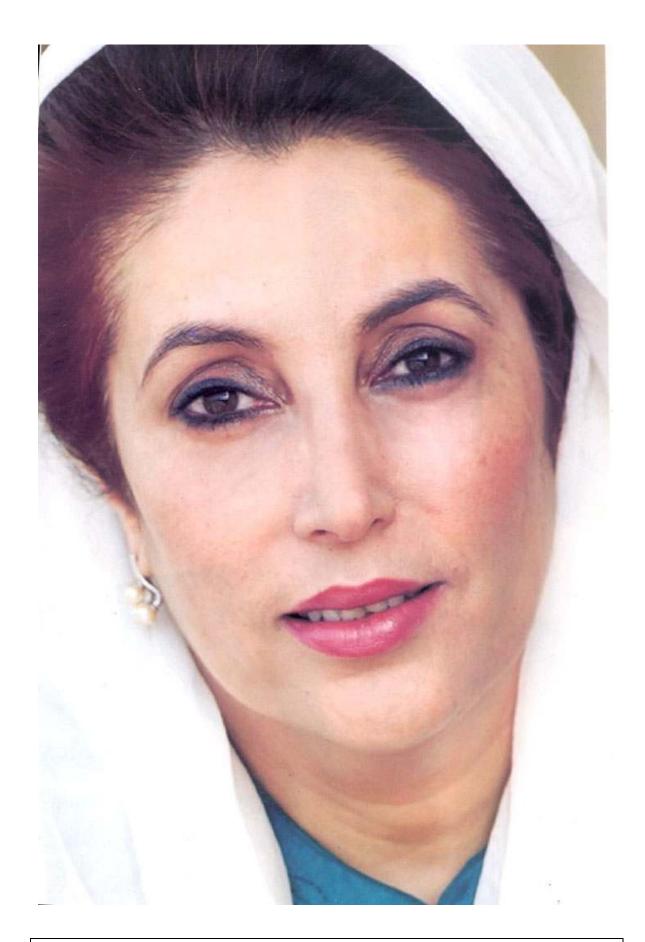

# MILITANTS KNOCK ON ISLAMABAD'S DOORS

The extremist forces, as predicted by the Pakistan People's Party, have made great strides since they were driven out of their safe sanctuaries in Afghanistan. Time has proven the apprehensions that they would regroup in Pakistan if the democracy was not restored in 2002.

The denial of power to the PPP in 2002 through the rigging of the general elections, the postponement of the parliamentary session and the horse-trading to break the PPP parliamentary strength set the stage for this to happen with severe repercussions for Pakistan.

The extremists, a mix of foreign and local Taliban and central Asian al-Qaeda appear, according to reports, to have secured a base in the tribal areas. They have regrouped after their demoralising defeat in 2001. They are re-organised, re-armed and operate irregular armies equipped with suicide bombers and guerrilla tactics.

Most of the forces associated with the Muslim Brotherhood Zia dictatorship of the eighties had ties to the Afghan mujahideen. The Afghan mujahideen went on to become the Taliban and al-Qaeda. Their Pakistani counterparts went on, in large part, to become IJI and then PML (Q).

While Taliban and al-Qaeda forces were operating in Afghanistan during the nineties, their Pakistani counterparts were busy undermining the PPP governments in Pakistan as the obstacle to their advancement. With the closet friends of al-Qaeda and Taliban in power under camouflage of beardless parliamentary leaders, the creeping Talibinisation of Pakistan began in earnest. The aim was to sideline the PPP while strengthening the militant extremists through a network of overtly religious seminaries. The purpose of the seminaries was to brainwash students and create a new class of

Pakistani Talibs-students into taking over Pakistan. They are a tinderbox waiting to create anarchy and chaos in the streets of Pakistan.

The danger is that such elements could gain an upper hand if elections in Pakistan are once again rigged to enable their friends to survive. The present ruling structure is held up by the PML (Q). Some of its members are moderate. However, a series of them are remnants of the Zia military dictatorship put together by the intelligence apparatus of the Zia era to confront and contain the PPP in the form of IJI or PML (Q).

Interestingly enough while the religious parties known as the MMA have distanced themselves from the Lal Masjid and the Jamia Hafsa, the cabinet has not done so. In fact, it is said that a truckload of arms was intercepted on the way to Lal Masjid and released on orders of a cabinet minister. Two policemen were kidnapped and the police could not file a criminal complaint against their extremist kidnappers due to the undue influence of the cabinet.

The cleric who heads the Lal Masjid is appointed by the cabinet. This government appointee has established so-called Shariat courts in Islamabad. The land on which the political religious schools were built under the present regime belongs to the Government of Pakistan and was illegally occupied by the Jamia Hafsa with cabinet compliance.

During the building of these madaris on illegally occupied government land, the regime claimed it would reform madaris and register students. Instead, they were being strengthened with funds given in the name of education permitting them to expand their outreach till they reached Islamabad the capital itself.

It is said that the Jamia Hafsa Masjid cannot be touched because the females studying there are daughters of military officials. This leads one to wonder why the fathers are permitting their daughters to set up vigilante squads. This is the tip of the iceberg. No one knows how many other political madaris have been established in Islamabad and elsewhere. The Lal Masjid cleric could call in his support more militant students from other Islamabad madaris. We could be housing an irregular army in the very confines of Islamabad who are lying low until they are ordered to rise up. The situation is potentially disastrous.

The government says it is not weak but kind and compassionate. In its compassion it does not want to take on the two madaris near the Lal Masjid. No such compassion was shown to the peaceful public gathered to receive PPP leader Asif Zardari at Lahore two years back in 2005, to the women in the Karachi by election polling

booths this February who were shot, beaten and injured so severely that they had to be hospitalised, to a lady United Nations rapporteur or the sister of a judge who were both shamefully treated when participating in a peaceful protest.

Vigilante groups have taken to the streets of Islamabad threatening barbers, beauticians and stores catering to the entertainment industry. I am proud of my religion of Islam as are most Muslims. However, we Muslims are opposed to the right of clerics to interpret Islam for us and to bring about compulsion in religion. Neither Muslims nor the world community can stand idly by while the leftovers of the Afghan Jihad of the eighties turn their guns on nations, religions and people.

While using the name of Islam the extremists are doing everything in their power to destroy Muslim societies one by one.

The wars in Afghanistan and Iraq are a consequence of their attack on the World Trade towers. It has led to the hurting the image of the great religion of Islam. It has led to death and destruction of so many innocent lives, including those of women and children whom God expressly forbids to kill even in times of war.

The suicide bombers think they are serving God. But their actions hurt, not help, Islam, Muslims and all God's creatures irrespective of their religion. Such violence perpetuated in the name of religion will corrode the pluralism, diversity and democracy in western countries which has seen Muslims emerge as a significant immigrant community. No one will be safe. Not Muslims in Muslim countries like Pakistan where vigilantes rise to positions of influence or Muslims in the expatriate community who will be viewed with suspicion and become victims of hate crimes. The extremists crow that they will bring down the international financial markets through acts of terror. But the collapse of the international financial markets will hit the whole world. If there is a collapse, everyone, including the Muslims will go down. That cannot be of benefit to Islam.

We are living in one global village. There are universal values which are common to all great religions. And to live together in harmony we need to respect that there is no compulsion in religion, which Islam specifically proclaims, and agree that God, not the state, will hold us to account on personal, religious issues.

Meantime, in Pakistan the state authority continues to decline where extremists are concerned. The cabinet is offering to build more sites for the followers of Lal Masjid and the Jamia Hafsa on the pretext that they can shift there from Islamabad. This is just a pretext to grab more government land and property for them as they will

keep both in the end.

Unless the militants are reined in, the tide of extremism will rise to high flood through a religious coup. Instead of the military seizing power at the point of a bayonet despite the objections of the people at large, it could be the religious militants seizing power at the point of a bayonet. Already the extremists have been permitted to infiltrate areas like the tribal areas, Malakand, Parachinar and Tank. In Dara Adam Khel private schools for girls closed and barbers promised that they would not shave beards. They lost their livelihood and people lost their right to freedom of choice because the regime capitulated before the extremists. The extremists probably have sleeper cells across the Punjab and in many parts of the rest of the federating units. Pakistan stands at the crossroads and with it so too does the larger world community. The danger signals are ringing loud and clear from Islamabad.

## CAN INDO-PAK RELATIONS BE REINVENTED INDIA TODAY CONCLAVE-NEW DELHI

I t is a privilege for me to join you this evening at India Today's Conclave in New Delhi, to discuss the Challenges for the Brave New World.

I first came to India as a teenager visiting Simla with my father in 1972.

I still remember the warmth and affection with which the people of India greeted me although we were supposed to be the enemy.

Following the Simla Agreement signed between Prime Ministers Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto in 1972, I came away with the strong feeling that peace between India and Pakistan must endure.

It gives me great satisfaction that since the signing of the Simla-Agreement thirty-five year ago, India and Pakistan, although engaged in conflict, did not go to full war against each other.

The enormity of this is better understood when we appreciate that between 1947 and 1971, a period of twenty-five years, India and Pakistan fought three wars.

As prime minister of Pakistan, I worked with Prime Minister Rajiv Gandhi to build on the spirit of Simla. Our governments signed the first major agreements since Simla, the agreements not to attack each other's nuclear installations in 1988 amongst others.

In 1988, at the SAARC leaders' summit at Islamabad, I proposed that we transform SAARC from a cultural organisation into an economic one. The South Asian Preferential Tariff Agreement was born as a consequence.

In 1999 at the Indo-Pak Parliamentarians Conference in Islamabad I proposed that India, Pakistan and all the countries of South Asia put aside their differences to create a common market to eliminate poverty, hunger, unemployment and backwardness through soft borders.

So, ladies and gentlemen, I believe that Indo-Pak relations can be creatively re-invented.

Time stands still for no one. The moving finger of history writes and having written, moves on.

We have a choice. The choice is ours to write a success story of free markets, liberty, human rights, gender equality, common values of tolerance and understanding.

The Pakistan People's Party and I, even in opposition, have tried to write a success story co-authored with all the intellectuals, political parties and leaders of both our countries who truly believe that the future welfare of humanity in our part of the world lies in cooperation.

I see the world in terms of competing economic blocs that can best function in an environment of peace and security. I see the world as one where the have-nots can conquer poverty if we come together in an economy of scale as Europe has done.

For these ideas, and for seeking peaceful relations with India, I was once called, a "security risk" by my critics.

But ideas cannot be killed by character assassination or by repression. In time, my political opponents as well as the military establishment of my country realised the importance of peace as a quality that makes or breaks a nation.

I am proud that today India and Pakistan are discussing ways and means to have open borders, trade and travel. We still have a long way to go, but the journey has begun. Of course, the danger is there of the derailment of the peace process. Both our countries nearly came to war in 1999 in the icy glaciers of Siachen.

Both our armies stood eyeball to eyeball in a deadly year long confrontation following a terrorist attack on the Indian Parliament in December 2001. The recent attack on the Samjhota Express this year once again demonstrated the fragility of a peace process which can be disrupted by a deadly act of violence.

We know now that there is a consensus amongst the political parties of India and Pakistan, a consensus between our military and security establishments that peace must be established. We also agree that the one serious danger to the peace process comes from militants and terrorists. Therefore, the challenge for us is to dismantle the militant cells so that they cannot hold the foreign policy of two independent nations hostage to their acts of terrorism.

In this connection, I welcome the decision by both India and Pakistan to work together on anti-terrorism efforts and to share information in this regard. This is a positive step forward.

I commend Prime Minister Manmohan Singh and the

Government of India for refusing to rise to the terrorist bait in blaming Islamabad when a militant strikes its target. The militants are the enemies of peaceful relations, peaceful relations that both our countries want and desire.

Both the governments of India and Pakistan are declaring their deep desire to resolve the Kashmir dispute, to build peaceful relations and to work for greater economic cooperation.

I welcome this effort to re-invent our relations.

Many well wishers advised me to oppose the present peace process between India and Pakistan for two reasons. First, they saw it lacking legitimacy as Pakistan is presently governed by a military regime which holds onto power by virtue of its army constituency.

Secondly, since Indo-Pak relations and the Kashmir dispute excite passions easily, it was felt that, opposing the peace process as a "sell out" would help mobilise public opinion against the military dictatorship and facilitate the restoration of democracy.

The restoration of democracy is a cause dear to my heart.

It is a cause for which my father and brothers laid down their lives as did hundreds of our party workers and others belonging to the democratic opposition.

It is a cause for which my husband cumulatively spent eleven years in prison without a conviction and for which my brothers, mother and I spent long years in exile. However, my party and I did not seek the easy route to create mass frenzy. We believe that the future happiness of the people of South Asia, a happiness flowing from a peaceful environment providing opportunities for our youth was too important to be lost in an internal political battle in Pakistan.

I do agree that there are issues of legitimacy involved when a non-representative government negotiates as the people are not co-opted. The tribal situation in Pakistan, where the Taliban have regrouped is an example. Despite 80,000 troops being sent into the area to clear the militants, a peace treaty was signed with them.

This proves the point that without political participation, it is very difficult to make lasting advances.

Today it is a matter of satisfaction for those of us who envisaged open borders, trade and travel between India and Pakistan, before it became fashionable to do so to witness the Pakistani military dictatorship sign on to the peace process and commit itself to resolving issues with India in a peaceful manner without prejudice to our differing views on Kashmir.

There are voices that claim that the present peace process with India is an eye-wash meant to cover the regime in election year to neutralise the Indian lobby. They argue that after stage managing the elections schedule in Pakistan later this year, all it will take is one more militant attack to recreate the tensions that have marred Indo-Pak relations in the past. However, once again I do not believe that we should base our political policies on fear.

I believe the challenge for the future is to re-invent our policies so that we build them on hope.

For that hope to be formalised we will have to deal with the issue of both militancy and terrorism.

Militancy and terrorism are the roots of violence, senseless destruction and loss of lives.

We have to protect innocent people of our countries by each one of us working for the dismantlement of militant groups, the elimination of terrorism and the promotion of interfaith tolerance and harmony. These objectives are all the more important in this the 60th anniversary of the independence of both of our countries.

I wonder how many in this audience were present when the British set midnight of August 14th, 1947 as the hour for the clock to strike freedom.

It was an exciting moment in history when the people of India gained their separate nations. Yet it was also one of pain.

Innocent people were killed because they were either Muslims fleeing to Pakistan or Hindus fleeing to India.

And more blood was shed of our citizens who died in the many wars and acts of terror experienced since we both got our freedom from the British.

In this the 60th year of our independence, I propose that the leadership of India and Pakistan put an end to this destructive chapter in the lives of our countries. I propose that on the 60th anniversary of our nations this August they meet to declare their commitment to bring us the permanent tranquillity and progress and prosperity that two neighbouring countries must have.

Ladies and Gentlemen, I have made trade, not conflict with India, a top priority of my forthcoming electoral campaign in Pakistan. At 60 years we must pledge an end to war, terrorism and death.

Sixty years of freedom gives us the maturity to change our direction dramatically.

I am committed to bringing peace between our two countries. My commitment to peace began when I was a young child. I lived through the bombings of the 1965 war between our countries.

I heard the stories of the dead and of the homes destroyed, of the terrible destruction of infrastructure putting both our developing countries further back in their quest to modernise.

I saw my mother rushing to help the soldiers and their families, help the wounded and the injured.

As a student at Harvard University in America, I joined up with fellow students to protest the Vietnam War, a war that they felt was unjust and did not want to fight. Since then I have seen many more conflicts on television in the Middle East, in Afghanistan, between Iran and Iraq and in Iraq. The more I see of the devastation of war, of how the vultures descend to feed on the bodies of dead children, the more I am convinced that we must keep our region secure and peaceful. We cannot fail our children.

India and China both have a dispute but they do not go to war against each other.

We must learn from this model to develop our own relations. As an undergraduate at Harvard University, I met your late Prime Minister Indira Gandhi. I witnessed the first peace agreement signed by our two countries. In the words of the famous American Secretary of State Dean Acheson, I was "Present at the Creation" of the peace movement between our two countries.

I am proud of the fact that during my two tenures in office, neither of our peoples or armies had to face a Kargil like situation.

I am proud of the fact that during both of my two tenures in office, there were no terrorist attacks on Indian targets such as the Bombay blasts or the Indian Parliament blast. It is not easy to keep the peace but my government did so and reined in the militants too.

On a separate note, we brought peace to Karachi taking on the militants there and we brought peace to our tribal areas taking on the militias of the narco barons in those mountains. My government had the capacity to build nuclear weapons but we chose to remain a nuclear capable state instead of turning ourselves into a nuclear weaponised state. We had the confidence in our people and in our ability to defend ourselves without involving ourselves in adventures which could only turn the clock back on the pursuit of progress for all the people of South Asia who are shackled with backwardness and poverty.

One of the ways that I tried to re-invent the relationship between Pakistan and India was to involve military and intelligence personnel in the process. In this connection, we established intelligence to intelligence contact with a view to help formal diplomacy. Additionally we proposed the induction of retired military officials in the track two discussions.

With terrorism now a global issue, cooperation between India and Pakistan to work on eliminating terrorism from the region offers an

important opportunity to re-invent the relationship. Therefore, it is a welcome development that following the summit meeting in Cuba last year in September both Islamabad and Delhi have agreed on an exchange of terror-related intelligence through quarterly meetings. I know that the hotline established by Prime Minister Rajiv Gandhi and myself between the military headquarters of our two countries has played no small part in preventing escalation of tensions in the relations between the two countries. Ladies and Gentlemen, we live in societies where there are islands of opulence amongst oceans of misery.

It is wrong, morally wrong that the gap between the rich and the poor should be so huge that some people do not have food to eat or a job to give them dignity. I find it so difficult to understand how in the third millennium so many should die because they do not have drinking water or the water they have is contaminated.

We should band together to fight hunger and disease. We should band together to fight discrimination and bigotry against minorities. We should band together in a political and economic condominium that could be a model to the entire world of the what the future hold. These are the real issues that confront our masses.

There is much that the countries of South Asia can learn from each other.

All the countries of South Asia, except Burma and Pakistan, have civilian control over the military and therefore over the conduct of their nations in foreign policy. As the Cuban Missile Crisis of 1962 proved in America, civilian control of the military is essential to the safety and development of a country. Bringing peace between our two countries will help make that happen.

The Cuban Missile Crisis showed that if the American military had had its way, the Americans would have made war against the Soviets. American President John F. Kennedy prevented a war that could have killed 100 million Americans.

Former Prime Minister Nawaz Sharif and I have signed a Charter of Democracy committed to a framework of peace and justice for the people of Pakistan. The Charter of Democracy commits both our parties to friendship and peace with India.

Last year American President George W. Bush said in his annual State of the Union address:

"Dictatorships shelter terrorists and feed resentment and radicalism, and seek weapons of mass destruction. Democracies replace resentment with hope, respect the rights of their citizens and their neighbours, and join the fight against terror."

I agree with President Bush on the nature of dictatorships. I have

dedicated my life working for the restoration of democracy in Pakistan.

In the last election of October 2002, I was not allowed to fight that contest. Yet despite international observers calling the elections "flawed", the Pakistan People's Party (PPP) which I head, was still the largest vote getter at nearly 26 % of the vote almost similar to that of the Congress Party in the elections of 2004. Unfortunately, the parliamentary session was indefinitely postponed to fracture my support. If not I would have formed a government like Mrs. Sonia Gandhi did after the 2004 election.

I am fully on the side of the people. My late and beloved father, Zulfikar Ali Bhutto, named our party – the Pakistan People's Party. We have a long history of fighting for the people of Pakistan.

I have fought dictators and oligarchs before. I will fight them again in the election campaign of 2007, and I intend to win.

Some have asked why I am returning to Pakistan.

The answer is very simple. Pakistan is my home. And I have long ago accepted my responsibilities of leadership. I didn't choose this life. It chose me.

I have been honored by the people of Pakistan to be twice elected their prime minister. During the time of my service in that role, the religious parties never had more than 3% representation in our National Assembly.

A democratic Pakistan standing next to a democratic India and a democratic Afghanistan can start to turn around our part of the world.

On the issue of Kashmir, we must make a viable peace. This is a solvable problem that must not take further lives.

Pending a final settlement, I agree with the statement of your prime minister supporting an autonomous Kashmir running much of its own affairs. A commission can be established between the two countries and the leaders of Kashmir themselves to work out what should be done in foreign and defence affairs.

While working out the solution to Kashmir we should not allow slow progress on it to be an obstacle to work in other cooperative matters.

There are several ways to re-invent our relations. These include through economic integration and trade, business cooperation, media exchanges, transportation links between our two countries, the energy requirements of our economies, sports and entertainment events, cooperation in the Information Technologies, the peaceful uses of nuclear energy, in medicine, education and agriculture.

Let us remember:

 Economic integration and trade brought Europe the peace and prosperity it has enjoyed since World War II concluded. The Europeans started the European Coal and Steel Community. Jean Monnet, a French economist and Robert Shuman, the French foreign minister, saw this vital industry as critical to those wishing to wage war.

They brought the major European countries together to control steel and coal thereby stopping the war making capacity of the individual European nations, especially of France and Germany.

It was the first step that the Europeans took to blunt the instruments of war making within their continent.

There is no reason we in this subcontinent cannot do the same.

A dear friend who helped bring China and the United States together told me that the total two-way trade between the US and China before 1972 was just \$25 million. Indirect trade mostly through Hong Kong.

Now in 2007 US-China direct trade is over \$200 billion. That trade and other factors have made China the huge economic engine it has now become.

That is the kind of future that awaits our people if we can reinvent our relations.

- Regarding transportation links: a start has been made with the bus journey between Srinagar and Muzzafarabad and the train between New Delhi and Lahore. We must increase those links, eliminate visa restrictions and remember that when we can travel between France and Germany – two old enemies – the train or bus does not stop any more for police and customs checks.
- 3. Energy resources are vital to our economies. The closest readily accessible energy source of hydrocarbons is in Central Asia. My government implemented my father's proposal to build Gwadar Port in Balochistan, Pakistan's largest province, to bring Central Asian gas and oil to world markets through Pakistan. My government agreed to building pipelines for oil and gas to be pumped across Pakistan to India.

I intend to make these plans a top priority of my country to bring these gas and oil pipelines from Central Asia to the people of Balochistan in Pakistan and to export them to India. It is vital to our economies and our industry.

The political instability of Afghanistan hampers trade with Central Asia. Therefore, controlling terrorism in the tribal areas of Pakistan is a priority for my people and for the government we hope they will elect us to make. A peaceful and democratic India, Pakistan and Afghanistan can bring enormous benefits in this programme of bringing new energy resources to all of our economies.

In addition, Pakistan has one of the richest shale deposits in the world. A new low-cost technology now is available to get useable energy from the shale and the residue in water.

We will share both the technology and the product with you.

4. We have all seen the excitement of our peoples when one sport team visits each other's countries. These exchanges must happen frequently without governmental interference. Let the fans from Lahore come and cheer their teams playing in Bombay or Calcutta or vice versa.

The prime minister of Pakistan-controlled Kashmir Sardar Attique has welcomed investment from all regions and religions of the world, including from Indian-controlled Kashmir. He has offered gas and electricity across the Line of Control. Discussing such proposals can help bring us closer.

The devastating earthquake in 2005 demostrated that disaster recognises no geographical borders. People on both sides of the Line of Control in Kashmir were killed, injured and lost their homes and loved ones. It was a terrible tragedy and awoke in our minds the need for us to work together even on issues such as disaster control.

The entertainment industry is huge in India and growing in Pakistan. There must be no boundaries between our countries in this area too.

 Both of our countries exploded nuclear devices in May 1998. We have now proved to each other and the world that we are firmly in the group of elite countries that have nuclear weapons. We do not have to prove our military prowess anymore.

We do need to continue investing in an area that brings little economic return to our peoples and countries.

Let us turn our investment and cooperation towards the peaceful uses of nuclear energy. The people of France get 80 per cent of their power generation of electricity from nuclear methods.

I have just mentioned a very few of the areas in which we can cooperate. Many more exist.

Across from the United Nations Headquarters in New York City there is a small peace park with an inscription that says:

"They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks: a nation shall not lift up sword against another nation, neither shall they learn war anymore."

Or, as Mahatma Gandhi said, "An eye for an eye only makes the whole world blind".

Let us serve the people we all love by bringing peace to these lands we all love!

Thank you for the honour of speaking before you.

[March 24, 2007]

# DICTATORSHIP UNABLE TO ENFORCE GOVERNMENT WRIT MS. BHUTTO SPEAKS ON WIDE-RANGING ISSUES WITH GERMAN DAILY

F ormer prime minister and Chairperson Pakistan People's Party, Ms. Benazir Bhutto has reiterated her resolve to return to the country and lead the people to regain their lost political, economic and social rights.

In a wide-ranging interview with the German daily "Junge Welt", the former prime minister dealt with issues ranging from Taliban to tribal areas to Charter of Democracy and to her plans to return to the country.

She said that it must be recognised that the Taliban they went to war with the world under a military dictatorship in Pakistan in 2001. Until the military dictatorship in Pakistan ends, the environment that nourishes the Taliban and their sympathisers will continue to grow in strength, she said.

She said that the tribal areas of Pakistan need to be brought under the framework of a system of laws and representation that can empower the people and allow them to be independent of the Afghan-Arab fighters that today dominate their society.

She asked Islamabad to work closely with Kabul to stop the infiltration of Taliban across the border in Afghanistan. A resurrection of their regime in Kabul will covertly bring back al-Qaeda and the world will be back to square one, she said.

Ms. Bhutto said that Islamabad also needed to reform its security apparatus and end the duality of control that presently exists and bring them under the control of the parliament and the prime minister.

She said that recently Pakistan's foreign minister said in Kabul that he was not denying that people were coming from across the

border but that it was happening despite the government of Pakistan. This statement proves that a military dictatorship is unable to enforce the writ of government across the land. On the other hand, a political government was able to enforce the writ of government in the tribal areas in the end eighties when the narcotics lords ran mafias similar to the Taliban with rocket launchers and private militias, the former prime minister said.

About the ISI's alleged help to Taliban she said that when she took over as prime minister in 1988 she found that many of the intelligence officers who had fought the Afghan Jehad had sympathy for the Afghan mujahideen who went on to morph into Taliban and al-Qaeda. Despite government's declarations the elements that are behind the terrorists have succeeded in presiding over the revival of the Taliban in the tribal areas of Pakistan, she said.

She said that she was worried about the rampant growth in the intelligence community and key positions in the civilian spy agency known as IB are filled with former officials of the ISI who fought the Afghan Jehad.

About the Charter of Democracy she said that it was a pledge to the people that we would support a reformist legislative agenda that could strengthen civilian institutions. It laid a bipartisan vision of the future of Pakistan that supports building of institutions including parliament, judiciary, the Election Commission and grant provincial autonomy. The defence budget will be made accountable and the armed forces will come under the prime minister who is the chief executive, she said.

She said that the ban on a twice elected prime minister was arbitrary aimed at keeping her and Nawaz Sharif out and that the PPP wanted it lifted before the next General Elections. But even if that did not happen she would return and lead the party and the people of Pakistan to regain their lost political, economic and social rights.

She said that the real concern is whether the General Elections will be fair. The PPP has proposed a package of electoral reforms critical to the holding of fair elections, she said. Following is the text of her interview.

Q.1: Five years after their defeat the Taliban have reorganised themselves and are back on their way to power in Afghanistan. What steps need to be taken by Pakistan and the international community in order to prevent this development?

Ans: The first thing the international community needs to do is to

recognise that the Taliban went to war with the world under a military dictatorship in Pakistan in 2001. Until the military dictatorship in Pakistan ends, the environment that nourishes the Taliban and their sympathisers will continue to grow in strength. Second, the tribal areas of Pakistan need to be brought under the framework of a system of laws and representation that can empower the people and allow them to be independent of the Afghan-Arab fighters that today dominate their society. Third, Islamabad needs to work closely with its neighbour in Kabul to stop the infiltration of Taliban across the border in Afghanistan where they are seeking to resurrect their regime. Once they do that they will covertly, if not overtly, bring back al-Qaeda and the world will be back to square one. Fourth, Islamabad needs to reform its security apparatus and end the duality of control that presently exists and bring them under the control of the parliament and the prime minister.

I may point out that last week Pakistan's foreign minister said, "I am not denying that people are coming from across the border but this is happening despite Pakistan." This statement proves that a military dictatorship is unable to enforce the writ of government across the land. On the other hand, a political government was able to enforce the writ of government in the tribal areas in the end eighties when the narcotics lords ran mafias similar to the Taliban with rocket launchers and private militias.

- Q.2: When you were prime minister your government initially supported the Taliban. In fact, you were called Mother of the Taliban. What was the reason for this support? And what is your stance today?
- Ans: The Taliban were initially seen by my government and others in the West as a factor for peace. But this does not mean that we welcomed them because we subscribed to their world view. They were involved in broad-based negotiations with the United Nations. However, with the overthrow of my government in 1996, the Taliban transformed themselves from an Afghan movement into a transnational one inviting in al-Qaeda and allowing them to declare war against the West. I believe that the Taliban at present are being used and backed by forces sympathetic to al-Qaeda. They pose a threat to the Afghan government, to Pakistan and to the larger world community. We need to work together to stop their subversion of the Afghan people transition to a democratic order where there is development for the Afghan people.

- Q.3: It is often described that Pakistan's intelligence service, ISI, since long indirectly helped the Taliban and al-Qaeda. At the same time Gen. Musharraf advertises himself as the key ally in the so-called war on terror of the West. How does this fit together?
- Ans: When I took over as prime minister in 1988 I found that many of the intelligence officers who had fought the Afghan Jehad against the Soviet Union had sympathy for the Afghan mujahideen who went on to morph into Taliban and al-Qaeda. What worries me now is the rampant growth in the intelligence community. When I took over as prime minister for the first time, the ISI was headed by a Major General. However, now it has seven major generals in it. Moreover, the other military agency, the MI has also been expanded. In my father's time it was led by a colonel. Today it is led by a major general. More disturbingly, key positions in the civilian spy agency known as IB are filled with former officials of the ISI who fought the Afghan Jehad. The key to Pakistan's well-being and stability is to ensure the intelligence apparatus works according to the demands of a modern and democratic state. General Musharaf has said that he is a key ally in the war against terrorism. However, reports indicate that despite these declarations, the elements that are behind the terrorists have succeeded in presiding over the revival of the Taliban in the tribal areas of Pakistan.

As prime minister of Pakistan, and not having the constitutional powers over the military, I was fortunate to have a team that enabled me to extend the writ of government over the state including in the tribal areas. No major international act of terrorism took place when I was prime minister. Both the attacks on the World Trade Towers and others took place when my party was out of power.

- Q.4: Despite the promises made by Gen. Musharraf to Bush and Blair after 9/11, there has been no reform of the madaris and no serious attempt at all to deal with extremists in Pakistan. While NATO troops and Afghans continue to die, the Taliban find a safe sanctuary in Pakistan. How long can this bluff go on? Will militant Islam get the upper hand in this region?
- Ans: The international community has pumped in money for educational reform. Most of this money has been diverted to the madaris. However, there is little check on exactly how the madaris have used this huge amount of money, which could have gone instead to upgrade the public sector universities and

educational institutes. The madaris have refused to register foreign students and the regime has given in before them.

Q.5: Recently you joint forces with your former political rival Nawaz Sharif. What are your intentions for this new alliance?

Ans: Mr. Nawaz Sharif and I, as former prime ministers, wanted to make a pledge to the people that we would support a reformist legislative agenda that could strengthen civilian institutions. We hope through this legislative agenda to create a pluralistic democratic and accountable society governed by institutions and not by the whims of an individual. Our legislative agenda is known as the Charter of Democracy and it lays out a bipartisan vision of the future of Pakistan.

The political parties which are signatories to the Charter will support the building of institutions including parliament, judiciary, the Election Commission and grant provincial autonomy to bring government to the people who are the true owners of Pakistan and should benefit from its system of governance. The armed forces budget will be made accountable and the armed forces will come under the prime minister who is the chief executive. This is our joint intention in the ARD.

Q.6: Given the term limits could be lifted and you would be reelected as prime minister. What would you do first? And what are your long-term political plans for Pakistan's future?

Ans: My party and I would like to see the lifting of the ban on a twice elected prime minister take place before the next General Elections. The term limit came through an arbitrary amendment brought in to keep out Mr. Sharif and myself who together enjoy the overwhelming support of the people of Pakistan. However, if that does not happen, I intend to return and lead my party and the people of Pakistan to regain their lost political, economic and social rights. Pakistan faces challenges of poverty, lack of roads, drinking water, jobs and sky high inflation in addition to the challenges of terrorism and tensions with its neighbours. The parliament can then decide about the two-term limit. In the meantime, the real concern is whether the General Elections will be fair. My party has proposed a package of electoral reforms which we believe are critical to the holding of fair elections.

[Islamabad, 20 December 2006]

### 'I WORRY FOR PAKISTAN'S FUTURE'

#### Newsweek

#### Q&A: BENAZIR BHUTTO ON PAKISTAN'S FUTURE

A fter a decade in exile, former Prime Minister Benazir Bhutto is itching to get back into politics – and fearful of militant Islam's growing influence.

#### Web Exclusive

By Karen Fragala Smith – Newsweek Updated: 6:19 p.m. ET Nov. 15, 2006

Age has scarcely mellowed Benazir Bhutto. At 53, Pakistan's twotime former prime minister has lost none of the fighting spirit that made her the first woman to be elected leader of a modern Muslim nation nearly two decades ago, when she was only 35. Recently, she publicly joined forces with her former political nemesis (and now fellow exile) Nawaz Sharif, renouncing their past feuds and demanding restoration of democracy in Pakistan. Their pact was yet another headache for the country's military leader, Gen. Pervez Musharraf, who already faces a full share of problems in both embattled Kashmir and on the Afghan border, where Osama bin Laden and other al-Qaeda leaders are believed to be hiding. Bhutto recently travelled to New York to lecture at the Oxonian Society and announce her hope of running for prime minister in 2007. She spoke with Newsweek's Karen Fragala Smith about her views on the Taliban, women's rights and the corruption allegations that plagued her political career. Excerpts:

Newsweek: Why hasn't Osama bin Laden been found?

Benazir Bhutto: I believe that elements of the [Pakistani] military security apparatus have a lot of

military security apparatus have a lot of sympathy for bin Laden. General Musharraf is relying on the [military] to find bin Laden, and it's simply not going to happen. What we really need is a change, and I believe that change has to come by going to the civilian option.

# Q. How would you rate General Musharraf's performance as a partner to the United States in the Bush administration's fight against terror?

Ans: I think General Musharraf took the right decision following the events of 9/11 to stand with the international community to fight terrorism. But I question how effective he has been in eliminating terrorism. There is a lack of implementation of his decisions in many parts of the country, and we have seen in [recent] years how the Taliban have reorganised themselves, and their goal is to take over Afghanistan once again. The religious parties have gained strength within Pakistan and today control of two of our most important provinces that border Afghanistan. Militant groups that were [once] banned – who were attacking New Delhi, Bombay – are re-emerging and hold peace between India and Pakistan hostage. When I look at the rise of the religious parties, the reorganisation of the Taliban and the persistence of the militant groups, I worry for Pakistan's future.

# Q. Is it true that you initially supported the Taliban when they first formed in Afghanistan?

Ans: When the Taliban first emerged, the United States, Pakistan and many other countries saw them as a force for peace, but soon we became disillusioned. There's a difference between Taliban with al-Qaeda and Taliban without al-Qaeda. When the first Taliban emerged, there was no al-Qaeda. They were there as Afghans trying to be a political force within Afghanistan. After the overthrow of my government in 1996, they allowed al-Qaeda to set up training camps. At that time, I was leader of the opposition in the Pakistani parliament, and I called upon the government to issue an ultimatum to the Taliban that unless they evicted al-Qaeda, Pakistan would break relations with them. Unfortunately, my calls fell on deaf ears.

# Q. Describe your new alliance with former political rival Nawaz Sharif. What are your intentions going forward?

Ans: I travelled to Saudi Arabia last year to meet with Mr. Sharif. I told him that [people] inside and outside Pakistan are concerned that both of us spend so much time fighting each other [and] that if democracy was restored, we might have another round of senseless political battles. We needed to send a signal that we've learned our lessons and that next time it

will be different. We came up with a "Charter of Democracy" [which is] aimed at creating a political system of checks and balances. In Pakistan, politics is a zero-sum game, but we believe that there should be a place within the system for divergent political views. A democratic society will also create tolerance among the young people in Pakistan who are confused by conflicting messages. On the one hand, they hear about the beauty of an accountable, transparent governance system that empowers ordinary people. But the reality is that power flows from the gun. We need to reverse the culture of violence and replace it with a culture of law and tolerance.

#### Q. Pakistan currently has term limits that would keep you from returning to office as prime minister. Would you consider running in some other capacity?

Ans: In the immediate future, my party and the alliance with Mr. Sharif are both looking to put an end to the term limits. We feel that it should be left to the people of Pakistan. It's not like America, where a president is elected and he completes [one or] two terms. Our terms are interrupted, so they don't really qualify in the American sense of two terms. I am planning to go back to Pakistan to help my party in the next general elections. If that limitation is lifted, I'll run for prime minister.

#### Q. Your administration was plagued by corruption charges.

Ans: The allegations have been made to destroy my reputation. Despite the rules being stacked against me, none of the courts were able to convict me. I have always proclaimed my innocence, my husband has proclaimed his, and neither of us have been convicted, nor has any other member of my family. These corruption charges have been made to tarnish my image and deny Pakistan a democratic alternative. Since 1950, corruption charges have been made against every civilian prime minister – I believe it's to divert attention from the institutionalised corruption of the military.

#### Q. What is your view on India-Pakistan relations?

Ans: Irrespective of the differences on Kashmir, India and Pakistan have to move forward. One of the key ways that we can move forward is by copying Europe's example. Europe was torn apart by war until it decided to build a common market. I've spoken to Indian leaders on this, and within Pakistan and India there's an emerging consensus that while we have differences, these differences should not stop us from economic development and cooperation in terms of trade and travel. But obviously we need safe borders. While militants

hold guns in their hands and disturb the peace, it's very difficult to get safe and open borders. Attacking militancy is very important, not only vis-à-vis Afghanistan, but also vis-à-vis India.

## Q. What do you think of the current state of women's rights in Pakistan?

Ans: There's a very big debate on the role of women in the Muslim world. Some claim that women must be kept behind closed doors, but I argue that Islam came to emancipate women, not to repress them. The time has come when we within the Muslim world need to realise that each of us has a right to interpret religion as we wish, and we do not need clerics or the state to tell us how to worship.

# Q. There are certain religious leaders who say it's against Islam for a woman to rule. What is your perspective?

Ans: When I was first elected prime minister of Pakistan, a leading Saudi cleric said that it was un-Islamic. At the same time, the religious leaders from Yemen, Cairo and Syria all came out in support of a woman leading an Islamic nation. [There is] tremendous debate and discussion between those who would take us to the past, and those who look to the future.

[Nov. 15, 2006]

# INTERVIEW OF MS. BENAZIR BHUTTO TO HINDUSTAN TIMES

Q. Since the agreement between you and Nawaz Sharif, have any further developments taken place for the re-emergence of real party system and removal of a military-run administration?

Ans: The Charter of Democracy was agreed on May 14, 2006. Thereafter Mr. Sharif and I met several times in Dubai and London to reaffirm our vision of Pakistan's future as a federal, democratic and egalitarian state at peace with itself and its neighbours. On July 2, the opposition alliance known as ARD met and adopted a number of wide-ranging resolutions. The resolutions aim at building pressure for a government of national consensus to hold the next general elections. The Charter goes beyond elections to the pluralistic and accountable society that we dream of creating a moderate, enlightened and flourishing society is implemented. We affirmed that Mr. Sharif and I shall return to Pakistan before the general elections and warned that any attempt to stop our home coming will be a denial of the constitutional right of impartial and free elections.

We reaffirmed that terrorism and extremism are a by-product of military regimes and can be fought best by a democratically elected government.

We resolved that the military dictatorship has brought the Federation of Pakistan to the precipice when all but one road leads to strife, chaos and the threat of disintegration. The Federation today is at war with its people and itself. The regime today uses brute and naked state force in a war against its own people who demand their constitutional, economic, political and cultural rights.

Parliament's sovereignty is vetoed by the National Security Council. Parliament is denied the right to freely formulate policy or to protect the rights of the federating units or intercede in the grave political crisis facing the Federation. Parliament has been reduced to a rubber stamp for the chief of army staff who unconstitutionally occupies the office of the president.

We have called upon all moderate and democratic political forces, irrespective of their party positions, to unite on calling for the restoration of democracy, the formation of a government of national consensus to hold free, fair and honest elections within 90 days.

We decided to consider reisgning from the assemblies, in consultation with other opposition parties, should General Musharraf seek to elect himself through the present assemblies.

- Q. We had heard that another meeting with Nawaz Sharif was scheduled in Dubai. Have you two kept in contact in the pursuit of joint objectives outlined in the agreement?
- Ans: We have met several times since the Charter was signed in May. However, in the meantime senior leadership of the two parties are in regular contact for fine-tuning the political struggle and for consultations with other democratic parties to endorse the Charter of Democracy.
- Q. Are there any plans for both of you together or you alone for returning to Pakistan?
- Ans: As the two parties are together partners in the ARD it makes sense that both Nawaz Sharif and I return to the country together. But it is premature to decide such matters at this stage.
- Q. Is the US ambassador's statement that both of you must be allowed back in Pakistan, an indication of the official thinking in Washington. Do you feel that Musharraf could be swayed to relent, albeit under pressure to permit entry?
- Ans: If the US ambassador was correctly quoted in the media that the exiled prime ministers be freely allowed back in Pakistan, it is a positive and welcome statement. The US is the world's strongest democracy. President Bush has spoken of supporting democracy in different parts of the world. Those close to General Musharraf claim that he is a close ally of the international community and the principle of democracy will not be applied to Pakistan. Therefore, the statement of the ambassador, if correctly quoted, is important reflecting the democratic aspirations of the people of Pakistan. Pakistan needs to go forward regionally in relations with India and

Afghanistan as well as in dealing with those forces who are out to Talibinise Pakistan. It needs to eliminate terrorism for its own survival and to protect its people from zealots who kill innocents in mosques and churches and temples. It needs to give social and economic equality to its people. The last thing it needs is more of the last five years which have seen an army chief rules the country singlehandedly and one who has faced two assassination attempts. Moreover, poverty has risen in Pakistan and the international ratings for the country have gone down. People of Pakistan are hardworking, lawful and keen to join the march of civilisation towards freedom, justice, gender equality, peace and prosperity. They can do so through democracy.

Q. If you do return could Musharraf detain either or both of you? This will defeat the very purpose of your going back. What is then the alternative? Is it possible that Washington could persuade Musharraf from such an action? Or you would risk it. There are cases pending against you. He might use them as the reason for detention. Or that could prove the last straw for the people?

Ans: When Musharraf has pardoned the nuclear scientist A. Q. Khan who sold nuclear technology on the international market according to his confession, Musharraf has no moral right to persecute me on unproven allegations that are a decade old. I plan going back irrespective of what Musharraf does. When I was banned from contesting the last elections I did not go back for several reasons. Those elections were too close to 9/11 and Musharraf kept claiming he would not stop my party from forming the government if we won a majority. Well, we did win a majority but Musharraf postponed the parliament and factionalised my party. My party knows I made the sacrifice for it. This time my party wants me back with one voice and I shall be there for them and for our people who have stood by me just as I have stood by them. As I have suffered, I can understand the suffering of my people. They live on less than two dollars a day and young people find it difficult to get jobs. That's wrong. Our hospitals and schools are crying out for funding. My party and I will invest in our people and in peace.

Q. Is there any understanding on how to decide about who will be the PM, if the party system is restored and elections held?

Ans: It is premature to talk about it at this stage. Our first concern is to end bonapartism and the military's involvement in politics. In the Charter we have agreed to recognise the right of a political party to form government and not chased out of office

before completing its term.

Q. Has Musharraf or his people made any tentative move to establish contact with you for a formula to resolve the deadlock?

Ans: We read in the press that Musharraf and his aides are to contact me for a political solution and then we read that Musharraf has changed his mind. I personally doubt that Musharraf or those that are around him would want an understanding with the PPP led by me. What he says is similar to the PPP platform but on the ground the situation is different. Pakistan is a critical country and the stakes are high for those around Musharraf who allowed Osama bin Laden to escape from Tora Bora, allowed the Taliban to regroup and reassert themselves as well as forced A. Q. Khan to fall on his sword to save others. It seems a contradiction in terms to think such elements would allow the PPP back to power if they can help it. Don't forget that PPP was overthrown twice to set the stage for the war against terrorism. After its first overthrow, Pakistan was on the brink of being declared a terrorist state in 1993. After the PPP's second overthrow the attacks of 9/11 took place. If the PPP had been in power, al-Qaeda would never have established camps in Afghanistan, the attacks on the Trade Towers would not have taken place, the wars in Iraq and Afghanistan would not have occurred and Muslims everywhere would not be under siege because extremists exploit the message of Islam. The policies of the PPP were aimed at bringing peace, harmony and brotherhood. Those who want a clash of civilisations cannot accept the PPP. They fear my popularity with the people whom my father served and gave his life for and whom I served losing my father, brothers, was imprisoned with my mother, saw my husband held for eleven and a half years without a conviction and endured exile bringing up little children and looking after an ailing mother.

Q. Do you apprehend that if Musharraf comes under extreme pressure to give way to you, he might venture into some sort of small-scale skirmish with India?

Ans: It is said that external threats help divert attention from the internal problems and that whenever Pakistan has had a military dictatorship there has been a skirmish or a conflict. I hope better sense prevails this time. Even though Musharraf and I are on different sides of the political spectrum in Pakistan, I am glad to see that he has adopted – at least overtly – the PPP policy enunciated at Simla for good relations

between India and Pakistan. Of course, I remain skeptical of the ability of a military dictatorship to build peace due to inherent historical reasons.

[July 19, 2006]

## HOPING AGAINST HOPE

Plante the second of the secon

#### Interview of Ms. Benazir Bhutto

#### **Ashraf Mumtaz**

omena de la lacesta de la composition La composition de la La composition de la

grant and the state of the state of

The Charter of Democracy is a prescription for saving Pakistan from disintegration and degenerating towards being a failed state. Every patriotic person in the country, whether in the military or anywhere else, will support the charter to protect the unity, integrity and well-being of Pakistan,' says PPP chief Benazir Bhutto.

The meeting of the Alliance for the Restoration of Democracy on July 2, 2006 in London is considered more important than the earlier meetings of the coalition. It was in the city of London that all its components signed the Charter of Democracy (CoD). The decision to move a no-trust motion against the Musharraf regime was also taken at the July 2 meeting. To what extent this decision would help the coalition achieve its targets set in the 36-point CoD remains to be seen.

Apparently, despite this decision, the PPP has not changed its stance regarding whether Gen. Musharraf should be allowed to contest presidential elections if he takes off his military uniform and holds free and fair polls. Other parties in the coalition have a different point of view. They say that Gen. Musharraf is not acceptable to them with or without military uniform.

Even after the July 2 meeting, the PPP is not willing to commit whether it will take part in the elections if Gen. Musharraf is still there on the political horizon.

To discuss these issues, recently Dawn Magazine caught up with, PPP chairperson and self-exiled former prime minister of Pakistan, Benazir Bhutto. The following are excerpts from the interview:

Q. A few days before the ARD's July 2 meeting in London, a statement attributed to you was issued. It said that if Gen. Musharraf wants to contest presidential elections, he should first step down as the COAS and hold free and fair elections. Is it not against the declared policy of your party? Previously, the your party's stand was that Gen. Musharraf is not eligible to contest the elections unless he retires as a general and then waits for two years like any other government servant to take part in politics.

- Ans. The army chief cannot contest presidential elections because the Constitution doesn't allow it. Moreover, the armed forces are a national institution and must be above the political fray. General Musharraf's campaigning for the ruling party is undermining the neutrality and universal appeal of the armed forces.
- Q. In one of your previous interviews, you opposed agitation saying that it may pave the way for another general to step in and intervene in politics. You also talked of a smooth and controlled transition to democracy. But the ARD meeting called upon all democratic forces to get united in order to form a national consensus government and hold elections within 90 days. Is the ARD decision not in conflict with your views? Which, in your opinion, is the better course for the restoration of democracy?
- Ans. The PPP prefers a smooth transition to democracy and believes that pressure should be mounted for a government of national consensus to replace the ruling party which rigged the last local elections. The national government should implement electoral reforms as charted out in the PPP election paper released in March 2006. This paper, amongst other measures, brings the chief secretaries and the inspector-general police under the election commission, thereby preventing provincial and federal administrations from politically exploiting them for election purposes. However, if a national government is not formed nor electoral reforms are undertaken, political parties may be forced into forming a grand alliance.
- Q. Will it be right to expect that in future the PPP will not issue any statement contradicting the decisions taken from the ARD's platform?
- Ans. The PPP is a member of the ARD and its views, as well as those of other component parties, are the views of the ARD. The ARD is a political alliance formed to achieve a certain well-defined objective, namely the restoration of democracy through holding free and fair elections under an independent election commission and a caretaker set-up of national consensus. The alliance has also recently bound itself to a charter that seeks to banish the role of the military in politics.

- As far as the issues before the alliance are concerned, all statements are issued by the alliance and not by any single party.
- Q. Will any move to impeach Gen. Musharraf not according him an implied recognition as president because only the head of state can be impeached, not a general? What reaction do you expect from the general in case such a move fails? It is likely to fail because the opposition doesn't have the required strength in parliament.
- Ans. The decision taken at the ARD meeting is of a no-confidence vote against the Musharraf regime. A committee has been established to examine the matter further with a view to highlighting loot and plunder committed by the regime following the Supreme Court's verdict in the Steel Mills case. The verdict clearly spoke of illegalities and of a loss of billions of rupees.
- Q. When a no-confidence motion was moved against you in 1989, which was defeated by seven votes, you said that such a move 'shakes the country' even if it is defeated. Why will it not shake the country now?
- Ans. We will move the no-confidence vote if the regime fails to resign. It is to morally protest the loot and plunder taking place in the country and billions of rupees are being wasted on the so-called National Accountability Bureau. If the opposition were to dig open the privatisation done by the junta, every case will smell foul including the KESC's privatisation to a company that did not have 10-year experience running a utility which is the international benchmark for such privatisations.

As a consequence, the country is experiencing power cuts. The capital market has crashed five times during the Musharraf dictatorship. Chairman SECP Tariq Hassan was stopped from hiring financial forensic experts to track the money back to those who robbed millions of middle class investors. The former prime minister, Jamali also spoke of this fraud and manipulation. The allegations of fraud involving purchase of railway engines remain uninvestigated. The cement scandal, the sugar scandal, the wheat scandal, and the Lahore land scandal are aimed at robbing the people and keeping wealth in a few hands that can be used to destabilise democratic governments in future by creating monopolies with the ability to force shortages of essential items.

General Musharraf says that he would declare his assets annually, but has failed to do so. Those who are close to him haven't done so either. The Sindh High Court in its judgment of May 2006 in the tractor gate scandal said, "The entire proceedings suffer from a lack of transparency, smack of subjective decision, arbitrariness and excess of jurisdiction as well as favouritism." The Sindh High Court further ruled that "existing notifications are not to be acted upon." These are proofs of financial wrongdoing and abuse of office.

Despite the courts ruling on prima facie corruption, no action has been taken and instead billions are wasted on the so-called National Accountability Bureau whose sole purpose is to keep one man in office by entangling democratic alternative in a series of investigations through trumped up charges.

The people's government established an Engineering Development Board to take pro-people decisions on tariffs, concessions and imports of the engineering industry. But the military dictatorship recently appointed a new chief executive who has never attended an engineering school to sign on the dotted line of specific schemes.

There is a difference when the establishment moves a vote of no-confidence against a democratically elected prime minister and when the opposition moves a vote of no-confidence against an establishment appointee who cannot win a union council seat on merit. The opposition is moving the vote of no-confidence to draw attention towards the financial turpitude and wanton plunder of national assets that are leaving our people impoverished, hungry and miserable.

- Q. The CoD is a very good document to go through. How will the ARD implement it when a number of its provisions are against the army or its chief? Are political forces strong enough to take on the army and throw it out of politics?
- Ans. When the Quaid-i-Azam declared that the Muslims of the subcontinent would carve out a separate nation state, many said that the Hindu majority and the ruling British would never allow it to happen. But his dream came true. The Charter of Democracy is a prescription for saving Pakistan from disintegration and from degenerating into a failed state. Every patriotic person in the country, whether in the military or anywhere else, will support the charter to save the unity, integrity and well-being of Pakistan.
- Q. What steps should be taken to bring the army's role in politics to an end? Can you give our readers the sequence of such measures?

Ans. The political parties which are signatories to the charter will

- support the building of institutions including the election commission, parliament, and judiciary, and grant provincial autonomy to bring the government to the people who are the true owners of Pakistan. The armed forces budget will be made accountable and the armed forces will come under the prime minister who is the chief executive.
- Q. Federal Minister Sher Afgan insists that in recent times you contacted Gen. Musharraf at least a dozen times. Denials issued by your party have been unable to make him change his claim. What's the factual position? Wouldn't holding a dialogue with the general be more useful than getting into confrontation with him?
- Ans. In most countries people look for evidence before they print wild allegations. The minister did not provide any evidence and his allegations are patently false.
- Q. On what terms will the PPP be willing to cooperate with Gen. Musharraf?
- Ans. The PPP has not considered this issue as there is little likelihood to stand along side those who allowed Osama bin Laden to escape from Tora Bora and the Taliban to regroup and re-assert themselves as well as forced A. Q. Khan to become a scapegoat to save others. Don't forget that the PPP was overthrown twice to set the stage for the war against terrorism. After its first overthrow, Pakistan was on the brink of being declared a terrorist state in 1993. After the PPP's second overthrow, 9/11 took place. If the PPP had been in power, al-Qaeda would never have established camps in Afghanistan; the attacks on the Trade Towers would not have taken place, the wars in Iraq and Afghanistan would not have occurred; and Muslims everywhere would not be under siege. The policies of the PPP were aimed at bringing peace, harmony and brotherhood. Those who want a clash of civilisations cannot accept the PPP and it is futile to even consider such a package while trumped up charges are made, political prisoners languish in jails and exiled politicians are denied the right to live in their own homeland.
- Q. Your party, like other parties in the opposition, is opposing Gen. Musharraf's plans to get himself re-elected by present assemblies. The argument is that an assembly whose own life is that of five years can't elect a president for 10 years. If so, how will you justify your own election as chairperson of your party for life when the electoral college is not meant for that long a term?

- Ans. There is a difference between a country's parliament where different ideologies compete and the masses decide which way to go, and a political party which has one ideology according to which its workers decide who they wish to lead them.
- Q. Can you categorically claim that the PPP will not take part in the elections if they're held in the presence of Gen. Musharraf?
- Ans. There are those that would like the PPP to boycott the forthcoming national elections; but it is premature to speculate what the PPP would do. The PPP prefers contesting the elections, but will take the final decision closer to election time and in consultation with other opposition parties.
- Q. Why don't you go back to Pakistan and face the cases that are against you in several courts? One says this bearing in mind the judiciary that is so independent that its decision in the Steel Mills case is being appreciated by everyone. If you don't go back, would it be right to infer that you still don't expect a fair trial?
- Ans. I am facing cases in several courts in Pakistan and in a number of investigative litigations overseas. No leader in history has faced as much litigation as I have across so many jurisdictions. I am thankful to the people of Pakistan whose prayers are my shield and my defence. I urge my brothers and sisters to continue praying for me because I need their prayers. The regime could get more vengeful as it gets more fearful as the time of elections comes closer. I may mention here that my election petition to be declared a member of parliament on the women's seat was to be decided in six months as per law. It is still not decided. No doubt, the Steel Mills privatisation judgment is a good one and there are many conscientious members in our judiciary. I hope they will take bolder decisions in the future while some bold ones have already come. However, according to national and international human rights organisations, Pakistan's judiciary is under executive pressure.
- Q. In a case pending against you before a Swiss Court, any kind of judgment is expected. Who would you hold responsible in case the verdict goes against you: Mr Sharif, who prepared the case, or the present government, which pursued it vigorously?
- Ans. The hardliners in the establishment created the National Accountability Bureau as a front organisation to politically reengineer Pakistan's direction. It used different persons for the

- purpose, including Mr. Leghari, Mr. Sharif and Mr. Musharraf. Therefore, the cases continued even after the regimes changed.
- Q. Why were red notices issued against you and your spouse? How do you see the government's move to have your assets in the US, the UAE and elsewhere seized?
- Ans. All these moves are being made to detract attention from the institutionalised corruption of the regime.
- Q. What's your party's stance on cooperating with the MMA?
- Ans. The nature of "cooperation" should be defined before a comment can be made. Within the framework of the ARD we are prepared to cooperate with all other political parties to banish dictatorship from the country.
- Q. What should be Pakistan's role in the stand-off between the US and Iran?
- Ans. Pakistan should seek to use its influence with both countries to bring about a political settlement.

[The Dawn]

[July 16, 2006]

## THE RICH HAVE FUN WHILE THE SHIP SINKS A BUDGET CRITIQUE

The second of the second of the property of the second of

eng out introduction

P akistan is witnessing a worrying economic and social divide. There is a growing disparity between the rich and the poor and between the powerful and the powerless.

where the equipment and a grant of the

For the rich, the military dictatorship's high economic growth is a major boon. It means bullish stock markets, booming property prices, and easier bank loans. For the asset-less poor, the recent surge in economic growth is a bane. Prices for essential goods are higher –and purchasing power lower in real terms. Pakistan, in the words of the economist Mahbub-ul-Haq, is like a titanic where the rich are having fun but the ship is sinking down.

These growing economic imbalances threaten to rip apart the social fabric of society. If unchecked, they can deepen ethnic cleavages in a country plagued by militarisation of North Waziristan and Balochistan and a growing sense of alienation in the provinces.

This story of growth and inequality, stark poverty amidst obscene luxury is reminiscent of the 1960s and the so-called "decade of development" under General Ayub Khan.

The divisive economic policies of General Ayub's era sparked a nation-wide protest and ultimately culminated in Pakistan's dismemberment in 1971. Now another military dictator follows similar policies of economic exploitation of the poor, disempowerment of the citizens and faces a rising rebellion in Pakistan's largest province.

Last year, the general price level (measured by the consumer price index) rose by 9.30 per cent. This is the largest annual increase in the last eight years. Over three years, oil prices went up by nearly 70 per cent affecting all aspects of daily life from transportation costs to goods prices.

The military dictatorship's economic mismanagement resulted in

record increases in the prices of edible items including pulses, sugar, vegetables and cooking oil. Such soaring prices played havoc on the monthly budget of fixed income groups.

In the developed world, food prices remained constant. Take the case of United Kingdom where there was no significant increase in the price of milk, oil, poultry, sugar and other items of daily consumption during the last six years.

The Pakistani media rightly highlighted the dramatic increase in food prices. Such price rises transform into real lives with children going hungry because their parents cannot afford the sky-rocketing prices and with increasing malnutrition amongst both young and old. Yet the dictatorship turned to the utility store concept begun by the PPP. The PPP did set up the utility stores but it never saw them as a substitute for deficit reduction and curbing price control. Four hundred utility stores cannot go far in a country with a population of nearly 160 million people.

Ensuring price stability requires good governance. It requires steps to stop hoarding, improve supply networks, reduce the role of middle men, and control business cartels.

Sugar prices nearly doubled in the last six months. The Public Accounts Committee held selected sugar mills responsible involving influential sugar barons in the federal cabinet.

However, when it comes to nabbing sugar hoarders and business cartels whose misdeeds impoverish millions of ordinary citizens, there is a criminal silence. The law is helpless in eradicating corruption since the loyalty of the corrupt is crucial to sustaining the military regime. The country's entire accountability apparatus is geared towards keeping one unelected leader in office.

A misplaced focus on expenditures rather than outcomes

The regime claims to increase pro-poor expenditures through increased subsidies and higher development spending. Greater allocations for development are welcome but who will finance these expenditures and how will they reach the poor?

First, there is a distinction between allocations and actual expenditures. The Musharraf regime regularly failed to utilise amounts allocated for development. Sometimes as much as fifty per cent was unutilised. One chief minister left 70 per cent of the development expenditure unutilised. During last year's first nine months, the NWFP spent only 38.7 per cent of its annual development budget. A higher development allocation does not necessarily mean higher actual expenditures.

Second, given defence expenditure and debt servicing (with more and more loans being taken) fiscal space is limited. By the middle of the financial year development spending is reduced. This is the second reason why higher allocations do not necessarily make higher expenditures.

Third, the relationship between expenditures and outcomes is not automatic. Examples abound of hospitals without doctors, ghost schools, missing teachers, political patronage, centralised management structures and widespread corruption in education and health departments. In fact, when public resources are channelled through dysfunctional public institutions they rarely reach intended beneficiaries.

Fourth, these higher development expenditures need financing. If new resources are raised through domestic borrowing, they translate into tomorrow's greater debt liabilities which further burdern the weak and downtrodden sections of society.

The poor need a level playing field that ensures socio-economic justice to all. Despite promises of "enlightened moderation", the military regime's managers refuse to change an unequal and unjust system that locks people in a perpetual cycle of poverty. It is a system that taxes the poor and subsidises the rich, a system that keeps ordinary people hostage to the interests of a narrow elite.

Social protection – too little, too late

The budget includes a 15 per cent dearness allowance for government employees, a modest increase in pensions, reduced income tax rates for the salaried class and an increase in the minimum wage. These well-intentioned steps cannot relieve the financial pressures on the poor. Few of Pakistan's people have formal sector employment to take benefit of these schemes.

The budget launched an employment scheme based on personal loans granted through the National Bank of Pakistan. This scheme is unlikely to resolve chronic unemployment in Pakistan. Employment comes through revival of the industrial sector and a fundamental change in national priorities. While masses of young people look for a remunerative job, retired military officers take over civilian positions. These are jobs that could help thousands of families but are used to give a second income to retired military personnel.

Social protection in Pakistan is grossly inadequate. Even on generous accounts, the country spends less than 1 % of GDP on social protection.

Last year, expenses of both the Prime Minister's House and the President's House exceeded their annual budgetary allocation. The Prime Minister's House spent twice as much as originally allocated! The new army General Headquarters in Islamabad, including mansions and luxury clubs for top military bureaucrats, will cost a

whopping \$ 2.4 billion dollars.

Defending frontiers or defending the real estate?

To balance the budget, the increase in development expenditures should have been offset by cutting non-development expenditures. Instead, a raise of about Rs. 27 billion in defence spending was announced.

Moreover, the Public Accounts Committee found last month that over Rs. 35 billion in military pensions were paid from the civilian budget!

This is strategic fudging to prevent the ratio of defence expenditures to GDP rising.

At a time when sixty per cent of the people live on two dollars or less a day, when poverty, hunger and unemployment is rising, solidarity with the people could have been demonstrated by reducing perks for the top military brass. This was not done.

The democratic political parties have a record of a strong commitment to defence requirements. But there is a difference between defence requirement and financing lavish life styles for the top brass. The Charter of Democracy signed on May 14, 2006 calls for transparency in defence spending. It is, therefore, important that the military regime allows a healthy parliamentary discussion on the uses for defence allocations.

#### Privatising the future

It was the vision and hard work of Quaid-e-Awam Zulfiqar Ali Bhutto Shaheed that Pakistan invested in public sector corporations including the Steel Mills. The PPP governments invested in the infrastructure of the country building amongst others the Karakorum Highway, Port Qasim, Heavy Mechanical Factory, Heavy Engineering Factory, Saindak Project, Ormara Naval Base, Pasni and Gwadar ports, the oil refinery, power projects, fertiliser, cement, sugar and other plants.

While the state's involvement in public corporations was overstretched, a rushed, non-transparent privatisation fails to protect the rights of ordinary workers. Most recently this was witnessed in the controversial sale of the Pakistan Steel Mills. Moreover, hundreds of thousands of workers in privatised entities face an uncertain future. The regime must ensure they are able to sustain a secure livelihood for themselves and their children.

The budget mysteriously refrains from providing information on the actual use of privatisation proceeds. The concern is that the military dictatorship has used privatisation proceeds for budget deficit reduction purposes. That would be a shame for far more necessary is the need to retire the national debt. This is what the PPP government did, becoming the first in history to repay principal debt and lower the debt burden on the unborn generation.

While children sleep hungry and parents cannot find work, the harsh reality of life under the military dictatorship is a stinging rebuke of the inability of unrepresentative systems to deliver economic emancipation to their people.

forms the property and the experience

where a color of the entries of the payth as a "to

namente de la compaño de l Bala de la compaño de la c La compaño de la compaño d

ryani kanadaran kanadaran 1982 bilan kanadaran 1982 bilan kanadaran 1982 bilan kanadaran 1982 bilan kanadaran Manadaran kanadaran 1988 bilan kanadaran 1988 bilan kanadaran 1988 bilan kanadaran 1988 bilan kanadaran 1988 b

, 2 ×

[June 18, 2006]

and the first of

· · ·

# QUAID-E-AWAM \_\_\_ THE LEADER OF THE PEOPLE

A PORT OF THE PART OF THE PART

and the state of t

uaid-e-Awam Zulfikar Ali Bhutto Shaheed's martyrdom anniversary on April 4 falls at a time when Pakistan is faced with a critical situation.

The dark shadow of military dictatorship clouds the political horizon and spawns fissiporous tendencies striking at the solidarity of the country. Rocket launchers and bomb blasts kill innocents while the military is involved in operations against its own people.

The rise of the suicide bomber and armed struggle is reminiscent of an earlier military dictatorship. The tyranny of General Zia's brutal military rule led to the kalashnikov culture where young men picked up automatic weapons. That culture has reasserted itself under the present military dictatorship of General Musharraf. Except the weapons are more dangerous than the kalashnikovs of yesterday.

The country has learnt through tragic lessons of history that each military dictatorship leads to national loss, culture of lawlessness, corruption, nepotism, political persecution, misgovernance and neglect of areas that directly affects the lives of the citizens of the country.

A small elite benefit from the rentier mentality of the military dictatorship which rents out Pakistan's real estate in return for power and hundreds of millions of non-budgetary support which often ends up coming in suitcases. This creates a climate where tragically some have taken to calling bin Laden "the best finance minister Pakistan has" due to hundreds of millions of non-budgetary support that comes for his capture. They argue that while the money may not come directly to the people of Pakistan, it would "trickle down".

The supporters of the military dictatorship often point out that

when the Soviet occupation of Afghanistan ended, the west "turned its back" on Pakistan. By this they mean the suitcase politics ended and the non-budgetary support dried up. It appears that they wish to convey that when the war against terrorism ends, the non-budgetary support would dry up too. That creates a vested interest for stoking the fires that enable Islamabad to emerge as a "strategic" player.

Although we are the closest allies, under the nose of the dictatorship, Taliban forces have reorganised, reasserted themselves and ensured they dispense their form of "justice" in parts of the tribal areas of Pakistan. Neighbouring Afghanistan complains they are destabilising the country and has given a dossier to Islamabad. Instead of examining the dossier, Islamabad chose to use harsh language against Afghanistan and accused its leadership of being "oblivious" to the ground situation.

One could argue that it was Islamabad that was "oblivious" to the ground situation except that too many cynics believe that the regime is not oblivious but choosing to ensure its political survival and economic self-interest.

President Bush came to Pakistan to see whether General Musharraf was still as committed to the war against terrorism as he was after 9/11 and found he was. Musharraf in turn was apologetic about the "slippages" that had occurred.

However, the question that comes to the fore is how credible that apology can be. The military dictatorship knows fully well, having learnt this from the departure of CENTO, SEATO and the Soviet occupation, that without a "strategic threat" the raison d'etre of military dictatorship as well as the unaccountable non-budgetary amounts would dry up. Do they want that? Would they want that?

The non-budgetary support is reported to be in the region of nine hundred million dollars annually. That amount is almost equal to the cotton export of the country. It amounts to significant flows of external support for a country that is additionally getting another five hundred million dollars in budgetary support.

To consolidate its hold on power, the military dictatorship has ruthlessly targeted the mainstream political parties through horse-trading, coercion and inducements. However, they have failed to deceive the people, who are the children of the democratic dream of Quaid-e-Azam and Quaid-e-Awam, into abandoning the mainstream parties. Undeterred by this, the military dictatorship is now seeking to crush the moderate forces in Balochistan, Pakistan's largest province. The suppression of the nationalist Baloch tribes plays into the hands of the bearded and non-bearded leadership that

## Quaid-e-Awam \_\_\_ The Leader of the People

and make the control of the control

g Tilipa sia de e acissi

uaid-e-Awam Zulfikar Ali Bhutto Shaheed's martyrdom anniversary on April 4 falls at a time when Pakistan is faced with a critical situation.

The dark shadow of military dictatorship clouds the political horizon and spawns fissiporous tendencies striking at the solidarity of the country. Rocket launchers and bomb blasts kill innocents while the military is involved in operations against its own people.

The rise of the suicide bomber and armed struggle is reminiscent of an earlier military dictatorship. The tyranny of General Zia's brutal military rule led to the kalashnikov culture where young men picked up automatic weapons. That culture has reasserted itself under the present military dictatorship of General Musharraf. Except the weapons are more dangerous than the kalashnikovs of yesterday.

The country has learnt through tragic lessons of history that each military dictatorship leads to national loss, culture of lawlessness, corruption, nepotism, political persecution, misgovernance and neglect of areas that directly affects the lives of the citizens of the country.

A small elite benefit from the rentier mentality of the military dictatorship which rents out Pakistan's real estate in return for power and hundreds of millions of non-budgetary support which often ends up coming in suitcases. This creates a climate where tragically some have taken to calling bin Laden "the best finance minister Pakistan has" due to hundreds of millions of non-budgetary support that comes for his capture. They argue that while the money may not come directly to the people of Pakistan, it would "trickle down".

The supporters of the military dictatorship often point out that

when the Soviet occupation of Afghanistan ended, the west "turned its back" on Pakistan. By this they mean the suitcase politics ended and the non-budgetary support dried up. It appears that they wish to convey that when the war against terrorism ends, the non-budgetary support would dry up too. That creates a vested interest for stoking the fires that enable Islamabad to emerge as a "strategic" player.

Although we are the closest allies, under the nose of the dictatorship, Taliban forces have reorganised, reasserted themselves and ensured they dispense their form of "justice" in parts of the tribal areas of Pakistan. Neighbouring Afghanistan complains they are destabilising the country and has given a dossier to Islamabad. Instead of examining the dossier, Islamabad chose to use harsh language against Afghanistan and accused its leadership of being "oblivious" to the ground situation.

One could argue that it was Islamabad that was "oblivious" to the ground situation except that too many cynics believe that the regime is not oblivious but choosing to ensure its political survival and economic self-interest.

President Bush came to Pakistan to see whether General Musharraf was still as committed to the war against terrorism as he was after 9/11 and found he was. Musharraf in turn was apologetic about the "slippages" that had occurred.

However, the question that comes to the fore is how credible that apology can be. The military dictatorship knows fully well, having learnt this from the departure of CENTO, SEATO and the Soviet occupation, that without a "strategic threat" the raison d'etre of military dictatorship as well as the unaccountable non-budgetary amounts would dry up. Do they want that? Would they want that?

The non-budgetary support is reported to be in the region of nine hundred million dollars annually. That amount is almost equal to the cotton export of the country. It amounts to significant flows of external support for a country that is additionally getting another five hundred million dollars in budgetary support.

To consolidate its hold on power, the military dictatorship has ruthlessly targeted the mainstream political parties through horse-trading, coercion and inducements. However, they have failed to deceive the people, who are the children of the democratic dream of Quaid-e-Azam and Quaid-e-Awam, into abandoning the mainstream parties. Undeterred by this, the military dictatorship is now seeking to crush the moderate forces in Balochistan, Pakistan's largest province. The suppression of the nationalist Baloch tribes plays into the hands of the bearded and non-bearded leadership that

relies on religion or the military for its support. Another dangerous vacuum is being created in yet another part of the country.

The price of "rentier politics" is alienation, divisiveness and the threat of an implosion that could strike at the very territorial integrity of Pakistan.

It happened before. The disempowerment of the people of Pakistan resulted in the disintegration of the country and the emergence of Bangladesh. West Pakistan was threatened with break-up but Quaid-e-Awam Shaheed Bhutto saved the country through his popular support and his empowerment of the people and the provinces. When Quaid-e-Awam Shaheed Bhutto was unjustly killed, the country was once again in turmoil. Sindh threatened to separate. The Baloch leaders were sitting in Kabul. Once again it was the leadership of the Pakistan People's Party which saved the country through honest dispensation to people and provinces. The Baloch and Pakhtoon leaders were invited back from Kabul, given amnesty, they contested elections, development funds were made available and the country re-integrated.

However, since military academies are forced to re-write history to ensure that its dictators are repackaged as knights in shining armour, memory remained short. The drunken rule of General Yayha Khan was exonerated from the military mind as the cause of national disintegation. Blame was placed on the politicians who were out of power and, therefore, powerless to take the decisions that led to disintegration. So too was the tyranny of General Zia whitewashed to paint him as a mard-e-momin (man of faith). His rape of the constitution, hanging of an elected prime minister, creation of sectarian and ethnic violent groups and emptying of the treasury were buried. Instead the politicians were blamed to pave the way once again for another military ruler.

It was during the rule of the present military dictatorship that advertisements were taken out for nuclear export and a ship intercepted on its way to Libya with cargo to assist in nuclear proliferation. Although the nuclear scientist Qadeer Khan chose to confess sole responsibility and fall on his sword to protect others, the damage to national interest was done. India is given nuclear energy packages that Islamabad cannot dream of. As President Bush put it, India and Pakistan are two different countries with two different histories. Yet in 1947 they were cut from the same cloth and Pakistan had parity with India.

Quaid-e-Awam opposed the "rentier" mentality that lies at the heart of military dictatorships and creates the crises that damage national integrity as well as impoverish the people of Pakistan. He believed that Pakistan's true wealth lay in its people. He took

Pakistan from the bullock age to the atomic age. He broke the shackles of ignorance by building universities across the country and opened their doors to the young. He gave hope to the millions of Pakistanis living in poverty by telling them that it was not birth or class but hard work and knowledge that would determine their future. He created a new middle class and sent Pakistanis overseas to work. They were welcomed with open arms because Islamabad's standing reached the skies. In sharp contrast, the presentation of a Pakistani passport at an immigration desk today, sadly, too often means suspicion.

As Balochistan burns, Taliban strength grows in the tribal areas, earthquake victims struggle to survive, innocent civilians are killed, the elite celebrate while the poor sweat, the internal contradictions grow greater. There is a stark need to revert to the democratic legacy of the greatest leaders of Pakistan, namely Quaid-e-Azam and his political son Quaid-e-Awam to avert the danger of a failed state.

The military regime, unfortunately, is still building castles in the air. According to reports, it still conspires at rigging elections to deny the people their right to choose a government of their choice. Attempts are made to offer the main-stream parties either the governments of Sindh or Punjab in return for presidential support and re-alignment with the political orphans who make up the ruling party. The real intent is to break the opposition alliance and continue with a structure that was erected in 2002 and which has failed to meet the needs of reform or institution building.

Recently, Alexander Haig came on television where he described General Musharraf as an endangered species. The reasons that great nations build great institutions is because they realise that greatness lies in enduring structures that are immortal and not in individuals who will have their time on the stage and then move on.

In Quaid-e-Awam Zulfikar Ali Bhutto, a colossus of a leader, Pakistan was fortunate to have a people's hero who studied history and knew the lessons of history. He picked up the pieces of residual Pakistan and energised it with investments all the way from the Karakorum Highway to the Bin Qasim Port. He built the Heavy Mechnical Complex, gave Pakistan the Mushak aircraft, health and education, jobs for the youth, dignity to the women who were inducted into the foreign service and the judiciary, labour rights, land reforms, habeous corpus and most importantly the unanimous federal, democratic, egalitarian and people's constitution of 1973 with provincial autonomy. Quaid-e-Awam brought back 90,000 prisoners of war, prevented their war crime trials and also restored territorty lost to West Pakistan on the battle-field. He laid the foundation for an enduring and honourable relationship with India

on the basis of the Simla Agreement. He negotiated with President Daud of Afghanistan the signing of the Durand Line as a border between Afghanistan and Pakistan but was overthrown before it was signed. He emancipated the people from ignorance and backwardness and hosted the Islamic Summit at Lahore where President Arafat was recognised as the sole leader of the Palestinians paving the way for the establishment of the Palestinian National Authority.

Quaid-e-Awam did not believe that the strength of a party came from the name of a political leader. He believed that the strength of the party came from the masses. When he launched the Pakistan People's Party in 1967, it did not have any famous names. General Musa made fun of the PPP claiming that it had only "rickshawalas and tongawalas". The people of the country did not care for the famous names. They wanted to end military dictatorship and the drawing-room politics where a small elite belonging to the bureaucracy and security decided the destiny of the nation through their subservient puppets. The people said that they would vote for the PPP even if it gave a ticket to a lamp-post because they wanted to take change of their lives. The people of the country, whether professionals, presiding officers, returning officers, election commission officials, ordinary citizens or on election duty, police duty, military duty, judicial duty saw the elections of 1970 as a clarion call to end military rule. They refused to rig elections. They voted for PPP under the leadership of Quaid-e-Awam. The election victory was a triumph of people's power washing away all the socalled big names of politics in freedom's tidal wave of triumph.

Today Pakistan has to battle terrorists, extremists, militants, suicide bombers, Taliban, insurgency in Balochistan, reform madaris, improve the judiciary, the police service, the military, protect women and minorities, address the problems of the youth, ensure labour and peasant rights while dreaming of bringing the twenty-first century from backward tribal areas to the sea shores and dusty villages of the land.

A country that launched the world of modernity in the region in the seventies introducing radios and passports for every citizen and which launched the telecommunication revolution as well as the policies of information technology, deregulation, decentralisation and privitisation in Pakistan in 1988, with its success being copied in South and West Asia, has the capacity to once again transform its society from crisis to capability.

And to do that it must turn to the message of Quaid-e-Awam, the torch-bearer of the legacy of Quaid-e-Azam who believed in true enlightenment based on representative institutions, anchored in

justice and born with the zeal to serve the working classes, the middle classes and all the people of Pakistan.

He who gave his blood and the blood of his sons, both from his party and his family, knew that there can be no sacrifice greater than the sacrifice for the people whose respect, honour and dignity is the respect honour and dignity of the nation.

Even though Quaid-e-Awam was sentenced on a trumped up charge, today, as millions pay him tribute across the world, his name shines and inspires whereas those of his opponents is forgotten. His supporters pay him tribute although more than two decades have passed since he was taken away from this world in 1979 on the same day as the Jesus Christ was crucified.

Quaid-e-Awam made the people proud of themselves and of their nation. As his followers say, "Zinda Hai Bhutto, Zinda Hai" – Bhutto lives, he lives.

Indeed he does, in the heart of all those who dream of a better tomorrow.

[April 4, 2006]

### PAKISTAN AND THE WAR AGAINST TERROR

he senseless catastrophe that struck America on September 11, 2001 continues to echo across the globe.

It would seem that the world is moving perilously close to the clash of civilisations predicted a generation ago by Professor Samuel Huntington. The question before us, and before the world, is whether the path to catastrophe can be avoided and whether the clash of civilisations is reversible.

Much of our ability to avert the clash of civilisations lies in learning the lessons of history. Patience and perseverance are required to uphaul political systems that disempower people in this the twenty-first century. Short-term solutions could lead to blowback. Pakistan is an example of a nation where the forces of tyranny, terrorism, proliferation and a militant interpretation of Islam by the margins mingle to create a difficult challenge.

The international community decided to throw its weight behind Pakistan's military dictator following the terrorist attack on the World Trade Center. It was the right decision to take given the context. There are worries though that the inability of the international community to facilitate Pakistan's transition to civilian and democratic rule could undermine its objectives in the long run.

It is a well-known secret that there is sympathy for bin Laden, Taliban and Arab fighters amongst Pakistan's military and clerical class. These were the two organisations used to train the mujahideen against the Soviet occupation of Afghanistan. Following the withdrawal of the Soviets, the mujahideen went on to become in large parts the Taliban and al-Qaeda.

Pakistan's military dictatorship has resulted in the domination of the country's political, financial and social class by the dominant military. It has also seen the rise of the religious parties. The religious parties are public friends of bin Laden and Mullah Omar. They have filled the vacuum caused by the military regime's determination to sideline the genuine representatives of the people.

Withdrawal of the military from the political affairs remains a key concern of international policy makers as well as the people of Pakistan. Pakistan's present military ruler, General Musharraf, vested the presidency with enormous constitutional powers. These constitutional changes amounted to creating a civilian dictator. It was argued that an all powerful president would help facilitate the withdrawal of the army to the barracks and prevent the recurrence of martial law in the country.

This has not happened. In December 2004, after receiving signals that General Musharraf wanted to keep his military post of army chief, the parliament passed a bill enabling him to be both president and army chief.

A military president in Pakistan, Washington's key ally, sends the wrong message to one billion Muslims regarding the reasons for the war against terror. President Bush called this a war for the values of freedom. Prime Minister Blair said this was not a war between religions but against oppression and tyranny. The democratisation of Pakistan is important to the war against terrorism, to the interpretation of Islam as a message of freedom and enlightenment as well as to the empowerment of the people of Pakistan.

It is difficult to shake the haunting image of the Twin Towers and three thousand innocent victims, collapsing under the weight of hate. We live in an age traumatised by terror.

Today I see a Muslim world in flux. Children of two divergent education systems reach positions of power and responsibility. Many of the children of affluent, middle class families in the Muslim world studied in state-run schools are children of societies shadowed by dictatorship. Often, as in the case of Pakistan, they grew up under a ruthless dictatorship that used the intelligence services to imprison, torture and shoot citizens for their political views. People in Pakistan were whipped or shot at for holding a protest demonstration calling for the restoration of democracy.

Even as political freedoms were denied, economic and social successes remained a distant dream. More often than not, unemployment, poverty, malnutrition and injustice destroyed lives. Society was often governed by the whim of the rulers rather than by a set of rules. This led to frustration and discontent amongst ordinary people.

The mainstream political parties were banned and stopped from freely functioning. The avenue for the embittered, frustrated youth was often only the mosque where they gathered for prayers.

Clerics, fearful of speaking against the dictator, would speak against those who supported the dictator - and often this was the West. Unable to directly vent the frustration felt by the domestic constituency, they would speak against the policies outside the country. Thus a post World War II generation, which one could call the cold war generation, grew up hearing about denial of nationhood to Palestine, lack of self-determination to Kashmir, the denial of autonomy to the Chechens. They learnt of past Muslim glory based on conquest and war. They learned little or nothing about the Muslim renaissance which saw giant leaps forward in medicine, astronomy, mathematics, literature and science based on education and rational discourse. They imbibed the lesson that a return to the simple, austere life of the past could once again rekindle the courage and passion that saw Islam sweep across continents and spread its message far and wide. The theocratic state, disciplined under a single religious figure, was presented as the path to victory - victory against the temptations of the soul, victory against the injustices perpetuated by bigger powers, victory against lawlessness at home.

It is this embittered generation that must be rescued with an alternative political model to that of the theocratic state. The fight for freedom is a fight for values that can build a pluralistic world free of discrimination on the basis of race, religion or gender.

When the terrorists targeted the World Trade Center, they tried to destroy a symbol of pluralism. At the World Trade Center, there were men and women, working side by side as equals. There were Muslims, Christians, Jews and Hindus working together to build worldwide trade and communication and cooperation.

Modernity, diversity and democracy are the fanatics' worst fears. They confuse the message to prevent Muslim people from learning that diversity ensures that cultural and religious identity remains intact.

Whatever their alleged goals, there is no defence or justification in Islam for their barbaric conduct.

Their actions contradict the teachings of the Muslim Prophet (PBUH) who said to Muslims that even during war, 'Do not cheat or commit treachery, nor should you mutilate or kill children, women or old men.'

It is ironic that despite the strong commitment to democracy, most Muslims are living in dictatorships. Much as the people of the communist world were in the past, so too are the Muslim people hostages in authoritarian regimes all around the world today.

Islam is committed to universal education and literacy. The very first word of the Holy Book Quran is "read."

Yet a Muslim past replete with the finest universities and research centres of rational discourse is now part of history.

Islam is committed to the equality of women in society. The wife of Islam's Prophet (PBUH) was herself a proud workingwoman.

As a Muslim woman who grew up believing that modernity and religion are compatible, it distresses me to see women discriminated against in different aspects of life including the right to choose their marital partner.

In this the twenty-first century, women in parts of the Muslim world are witnessing the re-emergence of a tribal custom that permits male family members to kill a woman who marries without their permission. This most dishonourable murder is called ironically an "honour killing".

Islam flourished in its early days with a commitment to trade and commerce. But today trade and commerce are often tangled in a web of government regulations denying ordinary Muslims opportunity of entrepreneurship.

Muslim countries are in search of leaders that can revive the values of Islam by reintroducing the politics of consensus and compromise which lie at the heart of democratic values. Such values have nothing to do with terrorism. Terrorism cannot be justified by any argument.

Unfortunately many Muslim countries, including Indonesia, Pakistan, the Phillipines had long histories of authoritarian rule. In the twentieth century some argued that authoritarianism could produce a professional middle class facilitating democratic reform. They cited the Asian tigers as examples.

Others argued that the rise of the lawlessness and terrorism was a consequence of a generation that saw power come from the use of force. By suspending the majesty of law, by taking over by force, by ruling through repression, military dictators and authoritarian rulers gave birth to the culture of obtaining power through violence.

To undermine terrorism, violence, brutality and barbarism, it is necessary to stress the values of democracy, pluralism, the rule of law, justice, equality and the empowerment of all citizens. The Muslim people need models of political development that enhance the dignity of the individual and the prosperity of the nation.

We must fight a war on terrorism and simultaneously fight an equally critical war on the political manipulation of religion and against the regressive forces of totalitarianism.

The terrorists who attack America aim to establish theocracies of

ignorance to manipulate for their own political ends. They are the enemies of all humanity.

The world is threatened but a military response is only part of the solution to the problem of terrorism and the growing divide between the Muslim and non-Muslim world.

The instability of the Iraqi occupation, the exploitation of the situation in Iraq by the remnants of Saddam's dictatorship and Osama's terrorists, the continuing instability in Afghanistan, the unresolved situation in the Middle East between Israelis and Palestinians, and the tragedy of Kashmir impact upon the people in the street. No one knows when the masses can become a mob and that mob strike out against anything western.

The attack on the American Embassy in Iran during the time of Ayatollah Khomeni and the burning of the American Embassy in Islamabad under General Zia are examples of those who would channel hate for their myopic political ends.

The war against terror is a war that must be fought for world safety.

We must learn from the lesson of the past, particularly the lessons from fighting the Soviets in Afghanistan in the eighties. Then America, Pakistan and its allies created the very Frankenstein that now calls itself al-Qaeda. It did this by neglecting to strengthen political moderates, by neglecting to put money into education and infrastructure. Short-term strategies often create far more intractable long-term problems. I am afraid we inadvertently created our own Frankensteins.

The Taliban have been routed. The military, political and economic control centres of the al-Qaeda are disrupted. An oppressive Iraqi regime has been toppled.

But the success of phase one does not mean that the war is over. The world walked away from Afghanistan once before, in the past, after the defeat of the Soviets in 1989. That political miscalculation sowed the seeds of the tragedy of the Taliban and the al-Qaeda and most regrettably, the events of September 11th, 2001.

The overall policy of standing against Soviet aggression in Afghanistan was right. Yet the early to arm, train, supply and legitimise the most extreme fanatics sowed the seeds for the twenty-first century terrorism that is now swirling around us.

The fundamental mistake, contributing to a long-term historical calamity, was that we were not consistently committed to the values of freedom, democracy and self-determination that ultimately undermine and belie the basic tenets of terrorism.

We must not repeat that mistake again.

Just as democracies do not make war, democracies also do not sponsor international terrorism.

Let us remember that building a moderate, stable and democratic political structure in Afghanistan would have marginalised the Taliban and the Osamas of this world well before they had unleashed their war against the people of Afghanistan and the people of the United States.

The international community has danced with dictators in the past, with tragic results. I pray that it is not making the same mistake today on the nuclear subcontinent. Now that the US presidential elections are over, I would like to see President Bush lead the international community in building an opportunity for Pakistan's transition to democratic rule. Pakistan's military ruler could be encouraged to open up a sincere and substantive dialogue with the democratic forces and to end judicial abuse and political harassment.

Fresh party-based elections, open to all parties and personalities, with international monitors, an independent Election Commission, electoral modalities that are transparent and a count that is immediate, open and accurately reflects the sentiments of the people could settle issues of legitimacy and governance which now complicate Pakistan's social and economic challenges. Such an election could put Pakistan back into the comity of democratic nations.

Recently, the world learned that scientists in charge of Islamabad's nuclear weapons programme were clandestinely selling nuclear secrets to North Korea, Iran and Libya. Dr. A. Q. Khan, the chief scientist became the fall guy for the operation. He came on television to confess his guilt. That very evening he was pardoned and allowed to keep the assets obtained through the illicit nuclear sales.

Meanwhile Osama bin Laden's biographer claimed that Osama told him he had access to two dirty bombs.

Two assassination attempts on General Musharraf demonstrate the thin thread on which the alliance with Islamabad is built.

For me, the democratic forces of Pakistan are the tiny ripples of hope that will coalesce to end authoritarianism and bring the promise of democracy to Pakistan.

For now, elements in Pakistan exploit the war on terror to protect a military dictatorship. A military dictatorship suits them. It undermines the international community's commitment to democracy in the context of Iraq and Afghanistan. It alienates the people of Pakistan and Muslim youth across the Muslim world.

This February, Fox television asked me whether bin Laden would be captured before the American presidential elections. I replied with a categoric "No". The elements that need dictatorship in Pakistan need bin Laden and Taliban. They know that the international community's short-term decision on strategic grounds to support dictatorship would erode once bin Laden was caught or Taliban weakened.

In the war against terrorism, I believe the greatest protection of freedom from terrorists comes from replacing dictatorships with governments responsible to the people, governments based on the values of democracy and liberty.

History has taught us the very hard lesson that when the world turns against democracy, it turns against itself. A democratic Pakistan is the world's best guarantee of the triumph of moderation and modernity among one billion Muslims at the crossroads of our history.

[December 10, 2004]

### MAJOR MILITARY CHANGES IN PAKISTAN

R eturning from a long overseas visit, Pakistan's military ruler announced a flurry of high level military changes. Now the top military positions are occupied by officers much more junior to General Musharraf himself. In that sense, the changes ought to give General Musharraf more confidence in his control of the armed forces.

Pakistan's armed forces have traditionally been highly disciplined. Even the U-turns in foreign policy have not impacted upon the iron discipline of the armed forces. Although much was made of the involvement of a few junior officers in assassination attempts on the military and political leadership of the country since it joined the war against terror, the reality was that the armed forces remained loyal to their chief and disciplined to their institution.

With the changes, all serving three-star generals above the rank of brigadier owe their rank and position to General Musharraf. Interestingly, those with political duties, such as generals Akram, Hafeez and Ehtishaam, were largely left out of the promotions ladder. Whether this was done inadvertently or deliberately, it follows a pattern that some new democracies adopted during transitional periods.

The first impact on the high level army changes will be on the issue of Pakistan's transition to civilian rule.

Presently, General Musharraf holds both the positions of chief of army staff as well as the powerful presidency. If the changes give General Musharraf a greater sense of confidence, he is more likely to facilitate civilian rule by taking off his uniform in the coming months. Alternatively, he might feel overconfident and decide to keep the uniform dispensing with public sentiments.

Facilitating civilian rule by bifurcating the positions of president

with a categoric "No". The elements that need dictatorship in Pakistan need bin Laden and Taliban. They know that the international community's short-term decision on strategic grounds to support dictatorship would erode once bin Laden was caught or Taliban weakened.

In the war against terrorism, I believe the greatest protection of freedom from terrorists comes from replacing dictatorships with governments responsible to the people, governments based on the values of democracy and liberty.

History has taught us the very hard lesson that when the world turns against democracy, it turns against itself. A democratic Pakistan is the world's best guarantee of the triumph of moderation and modernity among one billion Muslims at the crossroads of our history.

[December 10, 2004]

### MAJOR MILITARY CHANGES IN PAKISTAN

R eturning from a long overseas visit, Pakistan's military ruler announced a flurry of high level military changes. Now the top military positions are occupied by officers much more junior to General Musharraf himself. In that sense, the changes ought to give General Musharraf more confidence in his control of the armed forces.

Pakistan's armed forces have traditionally been highly disciplined. Even the U-turns in foreign policy have not impacted upon the iron discipline of the armed forces. Although much was made of the involvement of a few junior officers in assassination attempts on the military and political leadership of the country since it joined the war against terror, the reality was that the armed forces remained loyal to their chief and disciplined to their institution.

With the changes, all serving three-star generals above the rank of brigadier owe their rank and position to General Musharraf. Interestingly, those with political duties, such as generals Akram, Hafeez and Ehtishaam, were largely left out of the promotions ladder. Whether this was done inadvertently or deliberately, it follows a pattern that some new democracies adopted during transitional periods.

The first impact on the high level army changes will be on the issue of Pakistan's transition to civilian rule.

Presently, General Musharraf holds both the positions of chief of army staff as well as the powerful presidency. If the changes give General Musharraf a greater sense of confidence, he is more likely to facilitate civilian rule by taking off his uniform in the coming months. Alternatively, he might feel overconfident and decide to keep the uniform dispensing with public sentiments.

Facilitating civilian rule by bifurcating the positions of president

and army chief was a pledge Musharraf made a year back. In an agreement with a grouping of religious parties, he accepted their nominee as parliamentary leader of opposition, allowed their government to continue in the Frontier province and accepted their clerical qualifications to enter parliament. The six-member alliance of religio-political parties in turn supported the constitutional changes Musharraf demanded. These changes created a dictatorial president armed with enormous powers over the executive, the judiciary and the armed forces. It also brought national security issues directly under the president making him the effective strategic commander in the field.

However, a few months back, Mr. Musharraf ignited a debate regarding his constitutional pledge to shed his military uniform. Citing the war against terror, he claimed he needed the military uniform to succeed in his efforts. Recently, there have been some dribs and drabs arrests of al-Qaeda militants in regular sequential order to keep the outside world placated. However, the guessing game of whether the General will hand over the prize of Taliban leader Mullah Omar and al-Qaeda Osama bin Laden before the US presidential elections continues.

Nonetheless, questions were asked as to whether General Musharraf needed to continue wearing the hat of army chief to successfully eliminate militancy and terrorism in the country. These questions were asked in the context of the enormous presidential powers that make the military subservient to the powers of the presidency.

Senior retired military generals with close links to General Musharraf as well as to the military have predicted that General Musharraf will indeed separate the offices of the presidency and the army chief by the end of this December.

If this prediction is correct, it means that a new round of military changes will take place come December. Pakistan could end up with an officer class that is distinct from the ones closely associated with the first Afghan Jihad. That Afghan war, while noble in resisting the Soviet occupation, witnessed the rise of the most extreme Afghan-Arab groups that went on to form al-Qaeda and Taliban. It was a rise with which Pakistani military officers, under orders from military dictator General Zia, were associated.

Already some changes are visibly discernable that can go on to have long-term effects. For example, to keep its grip on power, the establishment created an intelligence corps in 1990. This corps ensured that the same group of officers climbed up the promotion ladder. As the same group of men went from junior to senior, they carried with them similar ideological leanings, friendships,

hostilities and networking with a group of politicians, civil servants, businessmen and bankers. The promotions more or less went with a major general heading the Military Intelligence before going on to head the Inter Services Intelligence.

That mould has now been broken. Following the two assassination attempts against him last December, General Musharraf removed the head of Military Intelligence and appointed his military secretary as the new head. This October, as he promoted the head of the powerful ISI to the post of chairman joint chiefs of staff committee, General Musharraf brought in tenth corps commander General Kiani as the new head of ISI.

The tenth corps is extremely important. It is the corps that strikes when a coup takes place. General Kiani was replaced with General Satti as the new corps commander. Both these officers are from the Punjab – a further break to the mould. There was a perception earlier, whether true or false, that Musharraf who is Urdu speaking was turning to officers of a similar background for promotion. That perception is now laid to rest with the ethnically balanced promotions. (The third important social group in the army hails from the Frontier. It is not known whether any key appointments from this group were made or are planned.)

Both generals Satti and Kiani, according to media reports, played a pivotal role in investigating the conspirators in the assassin plan against Musharraf. Their investigations led to the sensational arrests of key players.

On the surface, General Ehsan is the only officer from the old intelligence apparatus to have survived the promotions scale. He is the new chairman joint chiefs of staff committee and replaces another ISI official, General Aziz. While most people dismiss the office of CJCS as unimportant, that perception is incorrect. The office of CJCS is an important one which sees all secrets ciphers and minutes of confidential meetings. It knows exactly what is happening in the country in all the sensitive fields. Knowledge is power and this office is one which does have power – although of a different kind to that of an operational office.

Outgoing CJCS General Aziz was one of the key players in the political battle that led to General Musharraf's successful coup d'etat in October 1999. After 9/11, he was removed from his early position as chief of general staff along with two other officers who brought General Musharraf to power. In removing the three men who helped his plane land to safety in October 1999 saving his life (and giving him the seat of power), General Musharraf re-ignited the traditions of the Mughul rulers of undivided India. They showed a ruthlessness in getting rid of their fathers, sons and brothers in the battle for power.

Media reports painted General Aziz as "the most feared" who "Musharraf projected in private sessions with American leaders as the fundo who may take over and reverse their war against the Islamic radicals."

The retirement of Aziz took place calmly and in routine.

General Musharraf tried to placate the ones he relieved from the offices they held. The former hardline head of ISI, General Mahmood, was made head of Fauji Foundation. The rumours are that General Aziz will be made president of Azad Kashmir.

The coveted post of vice chief of army staff went to Corps Commander, Karachi, Lt. Gen. Ahsan Saleem Hayat. He narrowly survived an assassination attempt by terrorists earlier. If anything were to happen to General Musharraf before December this year, Ahsan would become key to the future direction that Pakistan takes.

But if all goes well until December, and General Musharraf decides to take off his uniform (as predicted by the group of powerful retired military officials), its anybody's guess who makes it to chief. Certainly, the bet is on Vice Chief Ahsan by virtue of the office he now holds – but others could be in the running.

General Musharraf plays his promotion cards close to his chest. The military prefers promotions by seniority – but few were the times that seniority won in the chequered history of the country.

There is an appointment principle that claims in the first eighteen months an appointee is dependent and willing to please. After that he must be changed to prevent the boss becoming dependent on them.

Obviously, General Musharraf would not like to be dependent on anyone in the country, least of all from his core constituency of the military.

[October 2004]

#### THE STORY OF BENAZIR

From: Marvi of Malir Shah Latif

Benazir Bhutto

When the world was still to be born When Adam was still to receive his form Then my relationship began

When I heard the Lord's voice
A voice sweet and clear
I said "yes" with all my heart
And formed a bond with the land I love
When all of us were one
My bond then began

An exile now by destiny
I am nearer home than my heart's beat
I wonder: when will I be free
To return to Larkana

From dust to dust
Loved ones return
To what they were
When will I walk home from Arab lands
To my own sweet Motherland
Waiting for news in dreams and day
Waiting for messengers in dreams and day
When will the message come
Taking me from here to there

I want the answer to my heart I want to pass God's test O God, I await the messenger Taking me to where I belong Although the tyrants do not care Strands of white my hair now shows My face is gaunt with sadness I to my people want to go I came in the winter of repression I pray to return in different times Like the joy of a seasonal rain The people support I will reclaim. Almighty God, Let Mother's sickness not worsen in exile. Trapped in a mind wanting to forget A heart weeping for young sons killed O let Mother first her homeland see

O where is my husband gone? His life's prime and his grace? Prison walls confine him Court rooms frustrate him Judges are frightened Courage has fled Salaries are more important Than honour for which men gave lives Pakistan, my health is worn My joy is gone And yet my heart is strong For the fight For our people lost rights Each day I smile for the world, For my children and myself They ask: when can we return? I speak of justice fled From hearts of men Into the breasts of beasts I tell them

We will smile and we will eat

When freedom from chains is freed

I think of the poor people

A better fate they deserve

Than the military conqueror's boots

Yet the lust for land grows

Plazas and plots for the elite lot

Government homes too

Not one but two

All on starving backs of people robbed

The sweet lands lie parched

For water people pray

The crops perish

The cattle die

The stoves grow cold

As labour is sent home

Fair Pakistan's face is blotted

Mug shots and finger prints are demanded

Worshippers live in fear and dread

Tenants are ejected

Soldiers in snows abandoned

The poets in the mountains and the deserts

Speak of another time

When the country and the individual had respect

Before the Benazir government left

One pension is too little for some

One state, two jobs, two salaries and two pensions

For retired Khaki specials

Democracy is for those in Mufti

Dictatorship the dream of Generals in Khaki

The British left last century

Their space the Khaki filled

The Father died too quickly

In an ambulance in Karachi

One day the tyrants will depart

Public opinion will set us free

There will be dancing in the streets,

Music and song

Laughter will fill the air As people rejoice in their destiny Larkana, Loved-one, I remember The sweet scent of roses Of fresh rain on desert sand Of trees washed by nature's hand Away I live in a mansion grand But I long to campaign On long and rocky roads In bumpy jeep rides With flags and banners With selfless zeal to change The sad present Into a smiling future I want to breathe the breath Of home, a breath both fair and fine My spirit is in one place My body in another My mind torn asunder The Elections were so Unfair Made of Broken Promises Billions spent in marketing A dictatorship as a democracy That too unsuccessfully The European Union called Foul So did the Office of the Commonwealth Boxes were filled Ballots torn Peoples verdict shorn By cowards masquerading as patriots The presidential palace is ugly In a land with widespread poverty Parliament has yet to dress itself With Constitutional power The phoenix rises from the ashes Peoples power will be born again

Centres of learning

I will build for the children of the poor

Provide the aged and the young

Dignity, hope and security

We will raise buildings

Where there are deserts

And stop the weeping of the women of the land

Cry not

For change is in our hands

To reject wrong and embrace right

These days of despots will soon go

Just as other despots did

Memory for ever recalls Quaid-e-Awam

The sword of truth

Who gave his life

So we could live

With legal rights and economic security

With knowledge and opportunity

With representation and success

With peace and with progress

His name will for ever shine

Who can forget him

That historical memory embraces

For ever in its folds.

He who wore threads of fine gold

Tore them for prison cells

He who slept, in silken sheets and fed with silver spoons

Threw them aside for the darkness of the death cell

Defying death

The rulers offer comfort

In return they demand conscience

Don't offer comfort

To history's children

To the brave and the bold

The Kurds fought for decades

The Kashmiris do too

The Palestinians refused to surrender

In every continent

In every era

The brave and the bold

Carved history with their bare hands

One has might

The other right

One has the sword

The other the pen

Guns rust and fall apart

Ideas live for ever

Tyrant: do not offer comfort

Comfort leaves me cold

Much dearer do I hold

Marvi's ancestral shawl

Symbol of our Treasure

From Marvi I learnt

From past mystic saints

From my dear brother Shah I learnt

That handsome youth who fought another tyrant

That

Were I to breathe my last, living

Away from the home I loved

My body won't imprison me.

Shah returned home while his soul went free

No stranger to the soil

Embracing his body in death

Making it part of the legends of our land

When his last breath came

We carried him to the hidden coolness of the desert sand

Pride and sadness mixed in our hearts

Swaying emotions

Knowing that his life was given

For a clear cause of liberation

From a Dictator's occupation

We buried him lovingly

In the land that was his

In a sea of people

That loved him

For his life

And for his death

Killed and yet the struggle lived

The cranes fly to their native hills

My heart longs to fly with them

Invisible chains

Hold me prisoner

The wounds of the past

Fester again

For my country and me

As I see people denied rights

Denied opportunities

Youth looking for hope

Democracy separated from the polity

Dictatorship cuts cruelly to the bone

Undermining the economy

Undermining the society

Introducing suicide

Economic suicide for those too poor to live

Political suicide for asymmetric warfare

Joy left when the stove turned cold

Joy fled when the church and hospital blew

Some sent messages

To forget about politics

To leave the people

To find happiness

They thought it foolish

That the weight of persecution

Could be borne

With a Mother ill

And children small

With the pain of exile

Of a husband separated by prison walls.

They thought it generous

To offer freedom for abandonment

The abandonment of a people, of a land

Of a struggle, of a dream

Of principles and of conscience

I thought it wrong

I know I will return

On a wave of peoples support

Led by the bravest Party of them all

A Party of martyrs

A Party of struggle

A Party that serves

A Party of the people

My enemies wish I never was born

For them it was a torture and a shame

That I became

The first woman leader of a Muslim State

Crumbling centuries of control

Triumphantly proclaiming

The equality of men and women

The pristine message of Islam

Hidden under prejudice and discrimination

Destiny's hand moves on

Writing its own tale

Of triumph and tragedies,

Of wars and peace,

Of bombs pulverising houses

Above the stench of death

Life begins again

The tide of sorrow turns

The sea of happiness awaits

The patient pray and persevere

Loved ones parted meet

Prisoners are freed

Fresh ones take their places

Or flee

Destiny's moving finger writes on

Seasons change

Realities change

The rest is a test

Better a life of test

Than a worthless life of rest

The land reclaims its own

When the dead die

They live again

Becoming part of a land

Centuries old

Holding secrets

Of great civilisations

Of heroes and heroines of bygone times

Shaping history and heritage

Shaping culture

Shaping the future

Time begins

Time ends

We decide

What to do with time

The repression of retrenchment

The despair of downsizing

The evil of unemployment

Prisons hold

Those that defy dictators

Those that pay the price for freedom

Knowing the chains holding liberty will break

That the desert men

Will write of desert courage

Of integrity, loyalty and unity

Baptised in suffering

That a desert maid

Will return home

Hear the wind

It carries the message:

Of dictators that came and went

Of tyrants now particles in the sands of times

How many armies came and went

How much blood was shed

Conquests proclaimed

Kingdoms fell; Tyrants too

The desert sands speak

The desert winds whisper

Truth will triumph

The desert maid will return

Travellers travel bringing news

Of political developments,

I hear of miseries

Of families without income

Of fear of hunger

I hear

And my own suffering retreats

Days pass

Life passes

I am shackled

To the dream of democracy

Unhappy are the days

Remember the poor and the wretched

Remember the desperate and the hopeful

Remember God's sacred trust

The children of the land

Do hot let your conscience die

For Power and Pride

The scent of the homeland

Wafts through the ocean air

Through continents

Its insistent call

A reverberating sound

Through sunset and dawn

Calling

Through walls

Calling

Through mountains

Seeking to reclaim

Its own

To my dear ones I say

Worry not

Shed no tears

Bear no regrets

These days will pass

After night comes day

After sorrow comes joy

The daughters of the desert know

That Destiny

Cannot Chain

The dream of a people free

Of a youth redeemed

Of a land

Where the sweet scent of justice

Fills the air

Where human rights

And economic rights

Break the prisons of poverty

Break the dungeons of disease

Far from Malir and Multan

Far from Mardan and Makran

My countrymen are far

No one can reproach them

For they stand strong

As the October elections showed

One day I will recall these days

And forget the pain

One day I will recall these days

When political storms roared

When thundering threats filled the air

One day I will recall these days

Knowing my commitment to my land

Was purified and sustained.

I think of those exiled

from their homelands

In Los Angeles, London, Dubai

Of the days they pass

Some in despair,

Some in frustration

Some with determination

The seasons change

My face with them

Theirs too

Will my fellow villagers recognise

A face

Reflecting the seasons of fate

Night falls

The world sleeps

Darkness fills the air

I raise both my hands

And ask my children

To raise their little hands

Marvi of Maru and Malir,

In the mists of time

She raised her hands

While the world slept

To God

Full of hope

Praying to see her homeland

Marvi,

We raise our hands

As you raised yours

To God

In hope

For the homeland

I was born in

Buried my Father

Buried my brother

Married

Had my children

Served a Nation

Helped a people

Without telephone or electricity

Computers or emails

Polio drops or iodine

Enter the modern age

But the bullets were fired

Piercing my tall and handsome Brother

His precious blood on the pavement fell

Where once we walked

The angels came

And took him away

To my Father and my Brother

As the Martyrs watched

In July we met

His warm embrace I recall

In the chandeliered Prime Minister's Hall

His special goodbye as he left

His voice on the phone

When we talked

As family members do

The phone came

It spoke of bullets fired

Of Murtaza wounded

I took a plane

With Holy Book in Hand

To the Hospital where he lay

God, do not take

The brother that I love

It was too late

He was gone

Again I buried a brother

The killers buried the Government

Husband was imprisoned

Tiny children exiled

With ailing grandmother

Midnight raids and imprisonment

Torture and terror

Perjury and Perversion

Billions spent on false cases

On propaganda

Psy war and special operations

On a Mother

Courts cal liberated

With different orders

Caught flights daily

From one to the other

Lahore to Rawalpindi

Then to Karachi

The persecutors fell

In divine retribution

The military marched in